گلدسة سيرت النبي ﷺ



اَلصَّلُوةُ وَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ وَ عَلَى الِكَ وَ اَصْحَابِكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ ﷺ

#### جمله حقوق بحق ناشر محفوظ هیں

تصنيف : مولانامحد شاكرعلى نورى (اميرسُنّى دعوت اسلامی)

يروف ريدنگ : محمدتوفيق احسّ بركاتي ،مولانا مظهر حسين عليمي

عنجات : ١٦٠

: قيمت

المرسخ سير المحالي



ناشر: مكتبه طيبه ماما سندسي

مركز اسمعيل حبيب مسجد، ١٢٦ ركامبيكر اسٹريث ممبئي ٢٠٠

اشر:

مكتبهطيبه

مرکز اسلعیل حبیب مسجد،۲۶ ارکامبیکر اسٹریٹ ممبئی۔۳

Phone: +9122 2345 1292 E-mail: info@sunnidawateislami.com http: www.sunnidawateislami.net

| صفحهمبر | عنوانات                            | صفحةبر     | عنوانات                       |
|---------|------------------------------------|------------|-------------------------------|
| ۸۷      | أُمِّسُكُم كي روڻياں               | ۲۴         | حضور ﷺ کی تعلیم               |
| ۸۷      | حضرت ابو ہر ریرہ کی تھیلی          | 77         | تعليم مصطفال المناكب كخصوصيات |
| ۸۸      | کھانے میں برکت                     | ٨٢         | اصل علم                       |
| 19      | انگشت مبارک کی نهریں               | ٨٢         | غلبهٔ دین                     |
| 91      | سرایائے رسول ﷺ                     | 49         | ہدی اور دین حق                |
| 91      | مونے مبارک                         | 49         | ہدایت کےمراتب                 |
| 95      | چېرۇانور                           | 49         | ایک اعتراض اوراس کا جواب      |
| ٩٣      | جبين سعادت                         | ۷٠         | دین کیاہے؟                    |
| 90      | ابرومبارك                          | ۷۳         | وین حق کیاہے؟                 |
| 90      | چشمانِ مبارک                       | <b>4</b> 9 | معجزات ِ نبی صلی ﷺ            |
| 92      | <i>گو</i> شِ مبارک                 | <b>4</b> 9 | معجز ہ کیا ہے؟                |
| 91      | لبہائے مبارک اور دندانِ مبارک      | ۸٠         | چا نددوٹکڑ ہے ہو گیا          |
| 9/      | د ہن مبارک                         | ۸٠         | سورج مليث آيا                 |
| 9/      | ز بانِ مبارک                       | ۸۱         | مریضوں کی شفا                 |
| 99      | ريشِ مبارك                         | ٨٢         | چٹان بکھر گئ<br>۔             |
| 99      | گردن، کندها                        | ٨٢         | بت گر پڑے                     |
| 1++     | پشت مبارک                          | ۸۳         | یبهاژون کا سلام کرنا          |
| 1++     | مهرنبوت<br>ن                       | ٨٣         | یہاڑ کا ہلنا<br>میڈ           |
| 1++     | بغل مبارک                          | ۸۳         | مٹھی بھرخاک کا شاہ کار<br>۔   |
| 100     | دست وباز وئے مبارک<br>بہریں        | ۸۴         | درخت چل کرآیا<br>پر پر پر     |
| 1+1     | شکمافدس اور سینهٔ مبارک<br>سام     | ۸۵         | ککڑی کی تلوار                 |
| 1+1     | زانوئے اقد س اور قدمہائے مبارک<br> | ٨٦         | جا نوروں کاسجدہ کرنا<br>بر    |
| 1+1     | قدمبارک                            | ٨٦         | اونٹ کی فریا د                |
| 1       | }                                  | 1          | <b>}</b>                      |

# فهرست مضامین

| صفحةببر | عنوانات                    | صفحةبر   | عنوانات                                   |
|---------|----------------------------|----------|-------------------------------------------|
| ۲۰,     | پیرکاروزه                  | <b>∠</b> | قصيدة في الحمدومدح النبي ﷺ                |
| ۴4      | نورانی ابر                 | ۸        | شرح والشمس وضحیٰ کرتے ہیں                 |
| الم     | كعبه جھك گيا               | 9        | نعت <i>شر</i> یف                          |
| ۲۳      | محلِ کسریٰ لرزاٹھا         | 9        | نعت شریف                                  |
| pp.     | بت بول اٹھا                | 1+       | تقريط جليل                                |
| لاله    | بعثت بمصطفى فيلفي          | ۱۳       | عرض مصنف                                  |
| لدلد    | آغاز وحی                   | 10       | مقدمه                                     |
| ۲۶۹     | پڑھنے سے انکار کی وجہ      | 1′2      | آمدِ خیرالا نام سے پہلے د نیاظلمت کدہ تھی |
| ۲۶۹     | مكه كوواليسي               | 1′2      | قوم یہود(اسرائیلیوں)کےحالات               |
| ۲4      | حضور ﷺ ورقہ بن نوفل کے پاس | 79       | قوم نصاریٰ (عیسائیوں) کے حالات            |
| ۹م      | مقاصد بعثت رسول ﷺ          | ۳.       | قوم مجوں کے حالات                         |
| ۴۹      | تلاوت قرآن                 | ٣٢       | اہل ہند کےحالات                           |
| ۵۰      | تز کیهٔ قلوب               | ٣٢       | اہلِ عرب کے حالات                         |
| ۵۱      | قرآن کے ذریعہ تزکیہ        | ra       | آمدِ مصطفل ﷺ                              |
| ۵۳      | ذکرالهی کے ذریعہ تزکیہ     | ra       | نورم <u>صطفا</u> ھيڪي کي منتقلي<br>       |
| ۵۵      | نوافل کے ذریعہ تز کیہ      | ٣2       | قبلِ ولا دت بركاتِ مصطفیٰ ﷺ كاظهور        |
| PG      | روزوں کے ذریعہ تزکیہ       | ٣2       | ندائے غیبی                                |
| ۵۸      | تز کیہ سے کیا حاصل؟        | ٣2       | حضرت ِعبدالله کی وفات                     |
| 44      | تعليم كتاب وحكمت           | ۳۸       | ولادت مبارك                               |
| 4٣      | حضور ﷺ عاعلم               | ۴.       | ر بیج الاول اور دوشنبه (پیر) کاانتخاب     |

گلدسة سيرت النبي ﷺ

| صفحةبر | عنوانات                                         | صفحه نمبر | عنوانات                          |
|--------|-------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|
| 1149   | درودرضویه پڑھنے کاطریقہ                         | ITI       | كياعقيده ركھيں؟                  |
| +۱۲۰   | درود شفاء شریف                                  | 177       | عصمتِ انبيا                      |
| 44ا    | صلوة حل المشكلات                                | 174       | علم غيب<br>م                     |
| اما    | پڑھنے کا طریقہ                                  | 154       | انبياء كى فضيلت                  |
| اما    | زيارت ِروضهُ رسول ﷺ                             | ۱۲۴       | تعدادانبيا                       |
| ۳۳۱    | محسنِ انسانیت کاعالم انسانیت کے نام عالمی پیغام | ۱۲۴       | درجات انبيا                      |
| ١٣٦    | ۽ کينهُ سيرتِ مصطفى ﷺ                           | 110       | حياتِ انبيا                      |
| ١٣٦    | والد                                            | ١٢۵       | ضروری نوٹ                        |
| الهما  | والده                                           | 110       | عقا كدمخصوصه بخاتم الانبيا ﷺ     |
| ١٣٦    | ولادت پاک                                       | ١٢٦       | حضور کا کمال                     |
| الهما  | نسبشريف                                         | 11′2      | حضور کی شفاعت                    |
| الهما  | حیات مصطفیٰ کے چنداہم واقعات ایک نظر میں        | 11′2      | حضور کا اختیار                   |
| ١٣٩    | حضور ﷺ کے خطوط سلاطینِ عالم کے نام              | 171       | حتم نبوت                         |
| ١٣٩    | اولا دحبيب خدا ﷺ                                | 179       | امت پر حضور ﷺ کے حقوق            |
| 10+    | حضوررحمة للعالمين ﷺ كي از واج مطهرات            | 179       | ايمان بالرسول                    |
| 101    | غزوات مصطفى ﷺ                                   | 14.       | انتباعِ سنت                      |
| 101    | غزوہ کے کہتے ہیں؟                               | ۱۳۱       | اطاعتِ رسول ﷺ                    |
| 100    | عيدٍميلا دكا ثبوت اور منانے كا طريقه            | 184       | محبت رسول ﷺ<br>تة ا              |
| 104    | سنت الهميه                                      | اسرم      | لعظیم <sub>ا</sub> رسول ﷺ        |
| 100    | صحابهٔ کرام میلاد کیسے مناتے؟<br>ازیریہ         | 110       | مدح رسول ﷺ                       |
| ٢۵١    | ميلا دالنبى كى حقيقت                            | 1100      | درود شریف<br>درود شریف           |
| 169    | عیدمیلا دمنانے کا فائدہ<br>س                    | 1171      | چندالفاظِ درودمع فضائل<br>برين   |
| 14+    | لا کھوں سلام                                    | 1171      | درو دِرضوبہاوراس کے فضائل وفوائد |

| صفينمبر | عنوانات                                | صفحهٔ بمر | عنوانات                      |
|---------|----------------------------------------|-----------|------------------------------|
| ۱۱۴     | كدونثريف                               | 1+1       | اخلاق وعادات ِمصطفیٰ ﷺ       |
| ۱۱۴     | <i>ڗ</i> ؠڔ                            | 1+1       | سچائی                        |
| 110     | ىمركە<br>كىجور                         | 1+7       | بہادری                       |
| 110     | •                                      | 1+1       | حلم وعفو                     |
| IIY     | شهد<br>انجیر                           | 1+14      | تواضع                        |
| 114     | · :                                    | 1+0       | حسن معاشرت                   |
| IIA     | نبوی دعا ئیں                           | 1+4       | حيا                          |
| IIA     | د نیاوآ خرت کی بھلائی کے لئے           | 1+4       | وعده کی پابندی               |
| IJΛ     | ہر بلاسے نجات کے لئے                   | 1+4       | عدل                          |
| IJΛ     | بے چینی کے وقت کی دعا<br>ب             | 1•٨       | و <b>ق</b> ار<br>            |
| IIA     | شفاءِامراض کے لئے                      | 1+9       | غذا ہے متعلق ہدایت<br>م      |
| IIA     | مصیبت پرنعم الُبَدَل ملنے کی دعا<br>   | 1+9       | مرض اور مریض                 |
| 119     | قرض ادا ہونے کی دعا<br>سات             |           | عيادت                        |
| 119     | تونگری دخوشحالی<br>سریر بریری          |           | علاق                         |
| 119     | کھانا کھانے کے بعد کی دعا<br>سر زنہ    | 11+       | صدقه وہدیہ                   |
| 119     | جب کوئی نعمت ملے توبید دعا پڑھے<br>دیر | 111       | حضور ﷺ کی مرغوب غذا ئیں<br>ا |
| 119     | سونے کی دعا<br>سے پیڈ ہیں              |           | گندم اور جو کی رو ٹی         |
| 119     | سوکرانھوتو بیدعا پڑھو                  | 111       | ح <b>پ</b> اول<br>سر سر ش    |
| 119     | جب نیالباس پہنےتو بید عابڑھے<br>دی     | 117       | بکرے کا گوشت<br>غربی ہ       |
| 114     | سفر کی دعا<br>ن                        | 111       | مرغ کا گوشت<br>محھا          |
| 171     | رسالت ونبوت<br>نه رن ر معه             | 11111     | محچیلی<br>به                 |
| 171     | نبی کالغوی معنی<br>ایپنه               | 11111     | پنیر                         |
| 171     | رسول اور نبی                           | 111"      | 7يره                         |

# شرح والشمس صنحی کرتے ہیں

از:اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان فاضل بریلوی رحمة الله علیه

وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں شرح واشمّس وضح کرتے ہیں ان کی ہم مدح وثنا کرتے ہیں جن کومحمود کہا کرتے ہیں توہے خور شیدر سالت پیارے جیب گئے تیری ضیامیں تارے انبیا اور ہیں سب مہ پارے تجھ سے ہی نورلیا کرتے ہیں اینے مولی کی ہے بس شان عظیم جانور بھی کریں جن کی تعظیم سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم پیڑسجدے میں گرا کرتے ہیں انگلیاں یا کیں وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہیں جاری جوش پر آتی ہے جب عم خواری تشخ سیراب ہوا کرتے ہیں ٹوٹ بڑتی ہیں بلائیں جن برجن کو ملتا نہیں کوئی یاور ہر طرف سے وہ پُر ار مال پھر کراُن کے دامن میں چھپا کرتے ہیں لب برآتا ہے جب نام جناب منھ میں گھل جاتا ہے شہدنایاب وجدمیں ہوکے ہم اے جال بیتاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں البيكس منه سفم الفت لائيس كيابلادل بالمجس كاسنائيس ہم توان کے کف پاپرمٹ جائیں ان کے در پر جومٹا کرتے ہیں این دل کا ہے انہیں سے آرام سونے ہیں اپنے انہیں کوسب کام لوگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارہ در دِ رضا کرتے ہیں

### قصيدة في الحمد و مدح النبي ﷺ

نبيرة اعلى حضرت علامه الشاه اختر رضاخان از هرى منظله العالى

مَــا لِـــى رَبِّ اللَّا هُـــقَ لَيُ سَنَ الْبَاقِي اللَّا هُـوُ ذَاكَ حَمين دُعُ قُبَاهُ عَاشَ سَعِيدًا أُخُرَاهُ كُلِّ النِّساس تَولَاهُ ذَاكَ النَّالَدُ مَدِّياةً أبشر عبد بحسناة جَنَّةُ خُلُد مَّاوَاهُ هَلَّا رَبُّكَ تَــخُشَــاهُ إنَّ الْأُمُ نَ بِتَ قُواهُ ذُمُ إِنْ شِئْتَ بِذِكْرَاهُ انَّ اللَّهِ دُوٰى جَدُواهُ غَيُـرُكَ رَبِّـيُ يَخُشَـاهُ لَيُسَ يُضَاهٰي حَاشَاهُ وَ الْــهُ الْـحَـقّ يَـرُعَـاهُ لَا وَاحِدَ حَقًا إِلَّا هُـوُ لا مَـــ وُجُـــ وُدَ الله هُـــ وُ لَا مَشُهُ وَدَ الَّا هُ وَ رَبِّى أَحُسَنُ مَثُواهُ

اَللُّه اَللُّه اَللُّهُ اللُّهُ يَفُنَى اللَّكُلُّ وَ يَبُقَى هُو مَنُ كَانَ دُعَاهُ أَنُ يًّا هُوُ مَـنُ كَانَ لِرَبِّي دُنْيَاهُ مَن كُنُتَ الْهِيُ مَوُلَاهُ مَن مَّاتَ يَقُولُ ٱللَّهُ رُسُـلُ الـلّــه تَـلَقَّـاهُ اَلــرّضُــوَانُ لَــهُ نُــزُلُ تَخُشَى النَّاسُ بلا جَدُويُ إبُع الْأمُن لَدى رَبّى تَـنُسٰــى رَبُّكَ يَــا فَـانْـى تُرُجُوا النَّاسَ لَجَدُوَاهُمُ هَلُ غَيُرَكَ يَخُشٰلَى ربّي اللهُ رَبِّ نُ الْأَرْبَابِ فَسِوَاهُ رَبُّ بِالْاسُم اللواحدُ لَيُسَ بذِي جُزِّه ٱلۡخَلُقُ مَـرَايَـا مَوۡجُودِ وَ الْكُلِّ مَظَاهِرُ مَشِّهُودِ هٰذَا ٱخُتَــرُ ٱدُنَـــاكُـمُ

#### $( \ \ )$

## تقريظ جليل

## از:-حضرت علامه مفتى محمدز بير بركاتي مصباحي

خطيب وامام غوثيه مسجد عبدالغفورخان اسليك ، كرلام بني \_

عالمی سطح پر انسانوں کے کربناک حالات کو دیکھ کرایک باشعور ، در دمند انسان خون کے آ نسورونے لگتا ہے'۔ ظاہری اسباب ووسائل اور دولت کی فراوانی تو ہے مگر قلبی وروحانی سکون تو کیسرختم ہو چکا ہے ۔خصوصاً مغربی مما لک سائنس اورٹیکنا لوجی میں بڑی تر قیاں تو کر چکے ہیں مگر وہاں کے اکثر وبیشتر باشندے بخت بے چینی و بے اطمینانی کی زندگی گز ارر ہے ہیں۔اکثر لوگوں کا تو بیحال ہے کہ بی سکون نہ میسرآنے کے سبب خودکشی کرنے پر مجبور ہیں اورخودکشی کے لئے نئے نئے انداز اختیار کئے جارہے ہیں۔ اہل مغرب مادی ترقیات کی انتہا کو پہنچنے کے باوجود بے شار يريشانيول ميں مبتلا ہیں۔

سائنسی ترقی نے اہل مغرب کوا تنامصروف کر دیا کہروح کی تسکین کی طرف ان کی کوئی توجہ نەرىي، آج دەخود بھى بے چين ہيں اور دنيا كوبھى بے چين كرركھاہے۔

اسی طرح باجمی الفت ورفاقت کا فقدان جوتنهائی کرب اورخود بیزاری کا سبب ہے،ان یریشانیوں کے سبب سامان تعیش کی کثرت کے باوجودوہ قلبی سکون ہے محروم ہیں۔ان کے قریب جا کر ان کے دلوں کوٹول کر دیکھیں تو یقیناً پنجانوے فیصد (%90) افراداندر سے دکھی نظر آئیں گے،ان کے دل پٹر مردہ ہو چکے ہیں اور وہ انتہائی مایوسیوں کےسایے میں گھرے ہوئے ہیں ،اس وقت باشعور دردمند مفکرین کو تجربات کی روشن میں یہ پہ چل گیا ہے کہ سائنس جوان کی ترقی کا سب سے بڑازینہ ہےاس کے پاس بھی قلب انسانی کے دکھوں کاعلاج بالگل نہیں ہے۔

' اس ہنگامہُ دارو گیرمیں کہیں امید کی کرن نظر آتی ہے تو وہ سرور کا ئنات فخر موجودات مجمہ رسول الله ﷺ کی حیات یاک وسیرت طیبہ ہے، جوسسکتی ہوئی انسانیت کے لئے مسیحااور فطری وشافی علاج ہےاورانسانی زندگی کومتوازن،خوشحال، یا کیزہ اور بابرکت بنانے کے لئے ایک وسیلہ عظیمہ بھی ہے،آج بھی اگردنیا کومعاشی ومعاشرتی امن اگر حاصل ہوسکتا ہےتو وہ سیرت طیبہ ہی ہے۔ كاش عصرحاضرمين جملها قوام خصوصاً المل مغرب حضورا قدش ﷺ كى سيرت طيبه كاتعصب وتنگ نظری کی عینک نکال کر سنجیدگی ومتانت سے مطالعہ کریں تو یقییناً وہ مایوسیوں کے دلدل سے نکل کرفلبی راحت وسکون کی جنت میں پہنچ سکتے ہیں،ان کےمعاشر بےکاسکون بحال ہوجائے گا۔

### نعت پاک

ظلم دنیا سے مٹانے آئے راہ سیر هی وہ چلانے آئے رحمت ہیں دوعالم کی ، بے س کے دہ یا در ہیں 📗 وحدت حق کے ہیں داعی آقا جہل سے سارا جہاں تھا تاریک اعلم کی شمع جلانے آئے خرمے کی چٹائی نے تن پر ہیں نشاں جھوڑے البے کسوں کی وہی سنتے فریاد ∥صبح صادق تیری ساعت یه نثار التجھ میں رحمت کے خزانے آئے کوٹر دیا کثرے دی اللہ نے رفعت دی 🛮 ان کے آنے کا تصدق مانگو خودا پنی زیارت دی باوصفِ کریمانه ارب سے رحمت وہ دلانے آئے ا آج جھوما ہے خوشی سے کعبہ اسارے اصنام جھکانے آئے مار ہرہ میں ملتی ہے بغدا دی واجمیری 🛘 عید 🛮 میلاد 🔻 مناؤ دل سے دوآ تشہ چھنتی ہے ایبا ہے یہ میخانہ ادلِ وریاں وہ بسانے آئے واہ کیا تجھ پہ کرم ہے شاکر حشر میں وہ تو تجانے آئے

#### نعت شریف

از:.....حضرت سيدآ لِ رسول حسنين ميان ظمي مار جروى المناهم شاكر على نورى (ايريَّلَ دُوتِ اسلاى)

جیسے ہی نظر آیا سنگ در جانا نہ ویسے ہی لگا اٹھا میں نعر وُ مستانہ

برسے ہے کرم ان کا ، اپنا ہو یا بیگا نہ 🛚 رب سے سب کو وہ ملانے آئے خالق کی عطاہےوہ ما لک ہیں خدائی کے محبوب کی کرسی پر بیٹھے ہیں وہ شاہانہ

سر کا رِ د و عالم ہیں ، اندا زفقیرا نہ || نے کسی کو بھی مٹانے آئے| خطبہ پڑھانبیوں نے اس ذات گرامی کا جبرین ملیں ماتھا قدموں سے غلا مانہ

> ہم عاصیٰ عادی ہیں، بدشختی ہماری ہے و هٰعفو و کرم والے ، پیشانِ رحیما نه

میزان پیمحشر میں سر کاریہ فر ما دیں ظمی مِر امتانه،نظمتی مِر امتانه

سرور کا نئات روحی فداہ کی سیرت پاک کا فطرت انسانی کے جس پہلو سے بھی مطالعہ
کیا جائے وہ اتنی جامع اور مکمل نظر آئے گی کہ ہر دور کے انسانوں کے لئے اس سے بہتر اور کوئی نمونۂ
عمل ہے ہی نہیں۔ جیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ چودہ سوسال کا طویل عرصہ گزرجانے کے بعد بھی
سیرت طیبہ آج بھی اپنی اصل حالت میں محفوظ ہے۔ حالا نکہ انقلا بات زمانہ نے ہزار کروٹیں بدلیں
گونا گوں جیعتیں رونما ہوئیں ، اہل زمیں پر مختلف تہذیبوں اور انداز معاشرت کی چھاپ پڑتی رہی ، اکثر
مذہبی پیشواؤں کی زندگیاں ان کے انقال کے چندسال بعد بدل دی گئیں ، مگر سرکار دوعالم کی سیرت
طیبہ جوں کا توں آج بھی محفوظ وہ امون ہے ، وہ خوذ نہیں بدلی بلکہ بگڑ ہے ہوئے انسانوں کے ظاہر وباطن
کو بدل دیا۔ سیرت طیبہ کا گہری نظر سے مطالعہ کرنے کے بعد بیمسوں ہوتا ہے کہ بادشاہ ہو یا رعایا ،
سالار ہویا سپاہی ، امیر ہویا غریب ، مرد ہویا عورت ، بوڑھا ہویا جوان ، شہری ہویا دیہاتی ہرائیک کی عمدہ
اور بہترین زندگی کے لئے یہی پیانہ تراشا گیا ہے۔

دین اور دنیا کی تفریق کاتصور مغرب کاسب سے بڑا المیہ ہے، اسی تفریق کے تصور سے تو می عصبیت کاشعور بیدا ہوا جس نے آج پوری نسل انسانی کو پارہ پارہ کر کے رکھ دیا ہے، اسی کا نتیجہ جوسر مابیہ داری اور اشتراکی استبداد کی صورت میں نظر آرہا ہے، اس ظالمانہ نظام کی تاہمی سے بیخنے کا واحد ذریعہ سیرت طیبہ ہی ہے۔ کیوں کہ حضور کے کی پاکیزہ تغلیمات نے شعوب وقبائل کی عصبیت کوتا ہمی و بربادی کا سب سے بڑا راست قر اردے کراخوت و محبت اور باہمی الفت و رفاقت کو ایک نعت عظمی قرار دیا، جس کی بنیاد پر عرب والوں کے درمیان ہونے والی قدیم قبائلی جنگوں کا خاتمہ ہوگیا، ساری دنیا نے راحت اور اطمینان کی سانس لی، اسی کی واضح ترجمانی قرآن مقدس کی اس آپہریمہ سے ہوتی ہے:

" وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ كُنتُمُ اَعُدَآءً فَالَّفَ بِيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاصَبَحْتُمُ اِنْ كُنتُمْ اَعُدَآءً فَالَّفَ بِيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاصَبَحْتُمُ بِنِعُمَتِهِ إِخُوانًا وَّ كُنتُمُ عَلَى شَفَا حُفُرَةٍ مِّنَ النَّادِ فَانَقَذَكُمْ مِّنْهَا" اورالله كاس احسان كوياد كرو جبتم ايك دوسرے كريمن سے، پھرالله نے تمهارے دلوں ميں الفت وال دى، بستم اس كى مهر بانى سے آپس ميں بھائى بھائى ہوگئے اورتم جہنم كے كنارے پر پہنچ چكے سے پھراس نے تم كواس سے بچاليا۔ آج بھى دنيا كو حضورا قدس کے عطاكر دواس نعمت عظمى كى اشد ضرورت ہے، جس كے سبب انسانى مساوات، اخوت و محبت كى فضا قائم ہوئى۔

میں پورے چلیخ کے ساتھ کہدر ہاہوں کہ جس دن مغرب اس نعمت عظمیٰ کو پالے اسی دن سے عالمی سطح پر ہونے والی دہشت گردی کا خاتمہ ہوجائے گا اور ساتھ ہی ساتھ وہ جس بھیا نک خوف واضطراب میں مبتلا ہے اس سے اس کونجات مل جائے گی۔

عصر حاضر میں عالمی سطح پر چند ممالک اور چند افراد اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پر پیگنڈہ کرنے میں مصروف ہیں اور اس کے لئے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کررہے ہیں۔ مگر اسلام ہے کہ فروغ پار ہا ہے، امنڈتے ہوئے سیلاب کی طرح بڑی تیزی سے بڑھتا چلا جار ہا ہے، جب کہ مسلمانوں کے پاس ان کے مقابلہ میں مادی اسباب ووسائل ہیں اور نہ ہی عالمی سطح پر ایسا کوئی مشن ہے جواشاعت اسلام کے لئے سرگرم ممل ہو۔

اس سلسلہ میں ہم تو یہی کہیں گے کہ تعلیمات رسول اللہ اور آپ کی سیرت طیبہ کا تقدی ہی ہے جو سنجیدہ اذبان کو جنجھوڑ کران کے دل ور ماغ میں گھر کرتا جارہا ہے۔ آپ کی سیرت طیبہ ہی نے بگڑے ہوئے انسانوں کے ذہن ومزاج کو بدل ڈالا ہخت دلوں کوزم کرکے ظالموں کورم وکرم کا خوگر بنادیا۔

اور ہمارا تو یہ دعویٰ ہے کہ آج جو پوری دنیا میں اسلام پھیل رہا ہے، لاکھوں کروڑوں انسان اسلام کے دامن سے وابستہ ہورہے ہیں وہ کسی اور لالج میں نہیں بلکہ صرف اور صرف حضور اقدیں کی سیرت طیبہ کو جب انہوں نے گہرائی سے مطالعہ کیا تو وہ استے متاثر ہوئے کہ دامن اسلام میں آگر سکون کی دولت حاصل کرلی۔

حضور سرور کائنات کی سیرت طیبه پر ہردور میں علمائے کرام نے کتا ہیں تصنیف کیں اور عالم انسانیت کے سامنے ایک مؤثر ضابطۂ حیات کی شکل میں پیش کیا، جن میں پچھ کتا ہیں تو اس قد رتف یلی اور خیم ہیں کہ عام مسلمان ان کے مطالعہ کی ہمت بڑا نہیں یا تا اور پچھاس قدرا جمالی ہیں کہ ذہن کی رسائی حیات نبوی کے اہم گوشوں تک نہیں ہو پاتی ۔اس لئے ایک ایس کتاب کی شدت سے ضرورت محسوس کی جارہی تھی جو مخضر اور جامع ہونے کے ساتھ ساتھ علما اور عوام دونوں کے لئے کیساں قابل استفادہ ہواور حیات نبوی کے ان اہم گوشوں پر روشنی ڈالی گئی ہو کہ اس کا مطالعہ دارین کی سعادتوں ، برکتوں اور نجاح وکا مرانی کی ضانت فراہم کر رہا ہو۔

امیرستی دعوتِ اسلامی مولا نامحرشا کرعلی نوری مدخلهٔ نے اسی ضرورت کومحسوں کرتے ہوئے زیر نظر کتاب دی۔ اس کتاب میں مصنف نے قبل ولادت دنیا کے نظر کتاب دی۔ اس کتاب میں مصنف نے قبل ولادت دنیا کے حالات، مقاصد بعثت ،سرا پائے رسول، اخلاق وعاداتِ رسول اور آئینهٔ سیرت النبی وغیرہ پر مخضر مگر جامع گفتگو کی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گوہوں کہ اس کتاب کو مقبول خاص و عام فرمائے اور امت مسلمہ کواس کے ذریعہ دنیا و آخرت میں اعلی قدر و منزلت عطافر مائے۔ آمین

فقید برکاتی محمدز بیرمصباحی عفی عنه کیمرزیج الاول ۲۲۸یاه

# عرض مصنف

ایک طویل عرصہ سے بی خیال دامن گیرتھا کہ رحمت عالم نور جسم بھی کی بعثت مبارکہ کے مقاصد اور آپ کی حیاتِ پاک کے اہم گوشے جوقر آن واحادیث میں بیان کیے گئے ہیں انہیں جع کر کے کتابی شکل میں شائع کیا جائے تا کہ تاجدارِ کا نئات بھی کے عظیم کارناموں سے لوگ باخبر ہوں اور آپ کی عظمت ورفعت ان کے دلوں میں بیٹھ جائے اور ان کی الفت ومحبت میں زندگی کی ساعتیں گزارنے کا سلیقہ میسر "ہو۔

الحمد لله! دورهٔ افریقه کے موقع پر ملاوی سے جب ہم سُسا کا (زامبیه، افریقه)
پنچ، بروز جمعه ۲۰ مرمحرم الحرام ۲۲۸ اھ کو بعد نماز فجر الحاج عبدالله میم صاحب کے دولت خانه پر نبی اکرم تاجدار عرب وغجم کے موئے مبارک کوقلب وزگاہ میں بسائے اس کتاب کولکھنا شروع کیا۔ اس امید پر کہ قلم میرا ہے اور ذکر خالقِ لوح قلم کے مجبوب کا تو انشاء الله موئے مبارک اور یوم جمعه کی برکتیں نیز رحمت عالم کی بے پایاں عنا بیتیں ضرور شاملِ حال رہیں گی۔

اس کتاب کی تالیف کا مقصداس کے سوا کچھ نہیں کہ ذکرِ رحمت عالم ﷺ کر کے خدا کی سنت پڑمل ہواور رحمت عالم ﷺ کی سنت پڑمل ہواور رحمت عالم ﷺ کی سنت پر مار مومنوں کے دل میں پیدا کیا جائے اور اس حقیر وفقیر کورسول اعظم ﷺ کی رضاوخوشنودی حاصل ہوجائے۔

حقیقت توبہ ہے کہ زندگی بھر میں کوئی ایک کام اللہ عز وجل ایسالے لے جس سے اس کے بیارے محبوب کی راضی ہو جائیں تو دنیا وآخرت دونوں سنور جائیں۔ پیچ کہا ہے امام اہل سنن، فخر زمن، سیدی سرکا را ملیحضر تامام احمد رضا خال علیہ الرحمہ نے کام وہ لے لیجئے تم کو جوراضی کرے مسلمی ہونام رضاتم پہروڑ وں درود

اوراس کتاب کی ترتیب میں بیہ مقصد بھی پیشِ نظرتھا کہ ذکر رسول علیہ التحیۃ والثنا کے ذریعہ تصور کی دنیا میں مدینہ منوّرہ کی گلیوں کو چومنے بہنچ جائیں اور اپنی قسمت پر ناز کرتے ہوئے یوں گنگنا ئیں۔

اس گلی کا گداہوں میں جس میں مانگتے تا جدار پھرتے ہیں اخیر میں عرض ہے کہاس حقیر وفقیر سے کتاب کی ترتیب میں کوئی لغزش رہ گئی ہوتو آ گاہ فرما ئیں اور افغائے دعوت اور ہمارے والدین کے لئے مغفرت کی دعا فرما ئیں اور دعا کریں کہ تا جدارِ کا ئنات کی محبت واطاعت میں زندگی کے لئے سائر رجائیں۔

کرم نبی کامتنی **محمرشا کرعلی نوری** درینه نبیدین

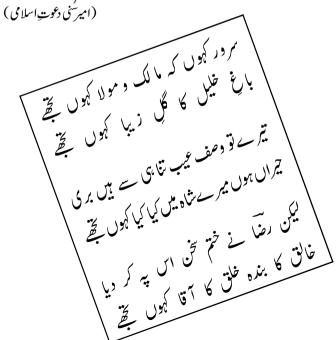

( ۱۵

گلدسة سيرت النبي ﷺ

برحق کی بارگاہ میں جبین نیاز جھانے کی تعلیم دینے والے اس مقدس گروہ کو انسانوں سے كُونَى لا ﴿ وَرَص نَهُمَى بِلَكِهِ وَعَلَى الاعلان يَهِي كَهْتِي تَصْرُ 'إِنَّ أَجُسِرِ يَ إِلَّا عَسلنبي اللَّهِ ''ميرا

پھر بھی غروراورا َ نامیں ڈو بے ہوئے لوگ سرکش وبغاوت کے علم کواٹھائے ہوئے ا ہرقتم کی اذیت رسانی میںمصروف رہتے اور انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اپنی ذمہ داریوں کو بحسن وخو بی صبر ورضا کے ساتھ نبھاتے چلے جاتے اور راہِ خدا میں آنے والی ہر مصیبت کا خندہ پیثانی سے استقبال کرتے ہوئے دعوت وارشاد کے فرائض انجام دیتے رہے، چونکہ رحمت عالم ﷺ کواللہ عزوجل نے ہرنبی کا کمال عطافر مایا تھا یعنی جو کمالات علیجد ہلیجد ہطور پراورنبیوں میں تھےاللہ نے ان تمام کمالات کورحت عالم ﷺ کی ذات میں

نسی شاعرنے کیا خوب کہا ہے

حسن بوسف دم عيسى يد بيضا دارى آنچه خوبان مهددارندتو تنها دارى ہر نبی کا دائر ۂ دعوت وٹبلیغ خاص قوم یا پھرخاص قبیلہ تک محدودر ہالیکن رحمتِ عالم ﷺ کسی خاص قوم اور کسی خاص قبیلہ کے لئے نبی بن کرنہ آئے بلکہ جملہ بنی نوع انسان آپ کی دعوت کے مخاطب تھے۔

جيها كماللُّدع وجل في فرمايا وقُلُ يَايُّهَا النَّاسُ إنِّي رَسُولُ اللهِ إلَيْكُمُ جَمِيْعًا" تم فرما وَالله وكوا مين تم سب كي طرف الله كارسول مول \_

پنجبراعظم ﷺکل بنی نوع انسانی کے لئے نبی بنا کر بھیجے گئے لہذا ہرانسان کے لئے حضور ﷺ پرایمان لا نافرض ہے،اس لئے کہ حضور ﷺ صرف نبی بن کرتشریف نہیں لائے بلکہ آخری نبی بن کرتشریف لائے،ابحضور ﷺ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ تاریخ شاہد ہے کہ اِس دور میں بھی لوگوں کی ترقی وعروج حضور ﷺ کے فرمان کی

# مُعْتَلَمِّمَا

باسمه تعالىٰ و بعون المصطفى السية سب چیک والے اجلوں میں جیکا کئے اندھےشیشوں میں جیکا ہمارا نبی

حضرت آ دم علی نبینا وعلیه الصلوٰ ۃ والسلام سے لے کرحضور رحت عالم ﷺ تک کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزاریا دولاکھ چوبیس ہزارانبیائے کرام علیہم الصلوۃ والسّلام تشریف لائے،سب نے انسانوں کوایک ہی پیغام دیا۔جیسا کہ قرآن مقدس میں موجود ہے ''وَ لَقَدُ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَن اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُونَ" اور بِشك ہرامت میں ہم نے ایک رسول بھیجاً کہ اللہ کو بوجوا ور شیطان سے بچو۔ (سور پخل: ۳۵) ونیامیں جتنے بھی انبیائے کرام تشریف لائے سب نے ایک خدا کی عبادت کی دعوت دی اور صراطِ متنقیم پر <u>چلنے</u> کا تھم دیا۔خوش نصیبوں نے ان حضرات کی دعوت پر لبیک کہہ كرآغوشِ اسلام ميں پناہ لی اور جوشقی و بد بحنت تھاس دعوت کوقبول کرنے ہے محروم رہے۔ انبیائے کرام علیہم الصلوة والسلام کی مقدس جماعت کو دعوت و تبلیغ کی راہ میں جن تکالیف اورمصائب کا سامنا کرنا پڑااس کے قرآن واحادیث گواہ ہیں۔ بھلائی کی دعوت دینے والے، برائی سے رو کنے والے، کامیابی کی شاہراہ پر گامزن کرنے والے اور معبود يرجوسارے عالم كوڈ رسنانے والا ہو۔ (الفرقان:۱)

گلدسة سيرت النبي

مذکورہ آیت کریمہ میں حضور سید عالم کی رسالت عامہ کا بیان ہے کہ آپ ساری کا نئات کی طرف رسول بنا کر بھیج گئے ،جن ہوں یا بشریا فرشتے یا دیگر مخلوقات سب آپ کے امتی ہیں کیوں کہ ''عَسالَم''ماسِو اللّٰد کو کہتے ہیں اور ''عَسالَم''میں سب داخل ہیں ملائکہ کو اس سے خارج کرنا بلادلیل ہے۔

اور نبی اکرم نورمجسم الله نے خودار شادفر مایا: اُدُسِلْتُ اِلَی الْحَلُقِ کَآفَةً لیمی میں تمام خلق کی طرف رسول بنا کرمبعوث کیا گیا ہوں۔ حضرت علامہ ملاعلی قاری علیہ رحمۃ الباری نے مرقات میں اس حدیث کی شرح میں فر مایا: لیمی تمام موجودات کی طرف، جن ہوں یاانس، فرشتے یا حیوانات یا جمادات حضور ساری مخلوق کے نبی ہیں۔ اس مسئلہ کی کامل تحقیق حضرت مام قسطلانی علیہ رحمۃ الباری کی مواہب لدنیہ میں ہے۔ جسے تفصیل درکار ہووہ اس کی طرف رجوع کرسکتا ہے۔

ارشادِ خداوندی ہے 'وَ مَآ اَرُسَلُنَاکَ اِللَّا رَحْمَةً لِلَعْلَمِیْنَ ''اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہال کے لئے۔(الانبیاء: ۱۰۷)

اس آیت کریمہ میں خودرب العلمین اپنے محبوب کی شان ظاہر فرمارہا ہے کہ اگر میں ساری کا نئات کے لئے رحمت ہی رحمت ہی ساری کا نئات کے لئے رحمت ہی رحمت ہی ساری کا نئات کے لئے رحمت ہی رحمت ہی ساری کا نئات کے لئے رحمت ہی رحمت ہی ساتھ سے اس لقب سے کسی نبی کواللہ نے نہیں نوازا۔ بیلقب صرف اور صرف حضور خاتم پینی برال کی کواللہ نے عطا فرمایا ہے پورا قرآن اس پر شاہد ہے لہذار سالت عامہ کے ساتھ رحمت عالم کے اپنی دعاؤں سے لے کراپی فکر میں بھی قوم کو عامہ بھی موجود ہے اور خود رحمت عالم کے اپنی دعاؤں سے لے کراپی فکر میں بھی قوم کو شامل نہیں کیا اور نہ قبیلے کو اور نہ ہم وطن کو بلکہ جب بھی دعافر مائی تو ساری امت کے لئے دعا فرمائی اور وقت ولادت ووقت وصال دعافر مائی تو بھی ساری امت کے لئے دعافر مائی ۔ لہذا ایسے عظمت والے رسول کی امت میں ہونے پر ہم جتنا فخر کریں کم ہے، وہ لوگ کتے کم نصیب ہیں جو اسلام اور پینم براسلام کے حوالے سے دریدہ وئی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور نصیب ہیں جو اسلام اور پینم براسلام کے حوالے سے دریدہ وئی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور

اتباع ہی میں پنہاں ہے، جن لوگوں نے حضور کی کی رسالت و نبوت کا اقر ارکیا اور تعلیم رسول کی حیثیت سے چھا گئے۔ حضور کی خیثیت سے چھا گئے۔ حضور کی خیثیت سے چھا گئے۔ حضور کی خیثیت سے چھا گئے۔ حضور کی خالموں کو تا جدار بنادیا اور جن لوگوں نے انکار کیا وہ رشتہ دار ہو کر بھی مستحق عذا ب نار ہوئے۔ محسن انسانیت رحمت عالم کی جملہ بنی نوع انسان کو دولت ہدایت سے مالا مال کرنے کے لئے تشریف لائے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ہے: وَمَا اَرُسَلُناکَ اِلَّا کَاقَّةً لِلنَّاسِ بَشِیْرًا وَ نَذِیرًا وَ لَکِنَّ اَکُشَرَ النَّاسِ لَا یَعُلَمُونَ کَ اورا ہے محبوب! ہم نے تم کونہ کیلنا سے جو تمام آدمیوں کو گھیر نے والی ہے) خوشخری دیتا اور ڈرسنا تا ایکن بہت لوگ نہیں جانے۔ (سورہ سبا: ۱۸)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور سید عالم کی رسالت ، رسالت عامہ ہے کہ تمام انسان اس کے احاطہ میں ہیں ، گورے ہوں یا کالے ، عربی ہوں یا مجمی ، اگلے ہوں یا بچھلے سب کے لئے آپ رسول ہیں اور وہ سب آپ کے امتی ہیں۔

حضور سید کو نین کارشاد فرماتے ہیں'' مجھے پانچ چیزیں ایسی عطافر مائی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو خددی گئی۔ جو مجھ سے پہلے کسی کو خددی گئیں (۱) ایک ماہ کی مسافت کے رعب سے میری مددی گئی۔ (۲) تمام روئے زمین میرے لئے مسجد اور پاک کی گئی کہ جہاں میرے امتی کو نماز کا وقت ہونماز پڑھے۔ (۳) میرے لئے میمتیں حلال کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی کے لئے حلال نہ تھیں۔ (۴) مجھ مرتبہُ شفاعت عطاکیا گیا۔ (۵) اور انبیا خاص اپنی قوم کی طرف مبعوث مرایا گیا ہوں۔ (مسلم، ترندی، ابن ماجہ)

میرے پیارے آقا ﷺکے پیارے دیوانو!اس حدیث پاک میں رسول کا ئنات ﷺ کے فضائل مخصوصہ کا بیان ہے جن میں ایک اہم فضیلت آپ کی رسالت عامہ ہے جو نتام جن وانس کوشامل ہے۔

ایک اورمقام پرارشاد باری تعالی ہے'' تَبلُرَکَ الَّـذِیُ نَـزَّ لَ الْـفُرُ قَانَ عَلی عَبُدِهٖ لِیَکُونَ لِلُعلَمِیُنَ نَذِیُرًا 0' بڑی برکت والا ہےوہ جس نے اتارا قرآن اپنے بندہ

اسلام کوفساد کھیلانے والا مٰدہب کہتے ہیں۔

كاش السياوك اپني نگا مول سي تعصب كي عينك مثا كررحمت عالم الله كي سيرت یا ک کا مطالعه کرتے تو انہیں پیۃ چل جا تا کہ پوری دنیا کوامن وسلامتی کا گہوارہ اورفسا دز دہ قوم کوامن کاعلمبر دار کس نے بنایا؟

آج دہشت گردی کے نام پر مسلم دنیا پر چڑھائی کرنے والی مغربی اور صیہونی طاقتوں کوکون سمجھائے کہ جس مذہب کے ماننے والوں کوتم دہشت گرد کہتے ہوانصاف پسند عوام اسی مذہب کو قبول کرنے کے لئے بے چین و بے قرار ہے اور دہشت گردی کے ڈھونگ ریخے والی بیہ ظالم اور استعماری قوتیں اسلام کو دہشت گرد کہہ رہی ہیں ، دہشت گردی کومٹانے کے نام برخود دہشت گردی اور بےقصور مسلمانوں برظلم وزیادتی کر کے انصاف پیندعوام کی آئکھ میں دھول نہیں جھونگی جاسکتی۔

آئیے دیکھئے کہ رحمت عالم ﷺ نے کس طرح دہشت گر دی کا خاتمہ کیا اور دنیا کو امن کا گہوارہ بنایا۔

اولاً آج کی دہشت گردی اور رحمت عالم ﷺ کے زمانے کی دہشت گردی میں بہت فرق ہے،آج کا دہشت گر د دوسروں کی بستیاں اورگھر وں کوا جاڑتا ہے، بیجے ، بیجیوں کو یتیم کرتا ہےاوران کوموت کے گھاٹ اتار کر ماں باپ کی آنکھوں کا نورچھین لیتا ہے،ایسے دہشت گردمعاشرے میں چندہی ہوتے ہیں کیکن رحمت عالم ﷺ کے دوریاک کے دہشت گر دزیاده سخت دل تھاور چنزنہیں بلکہ ہرگھر میں دہشت گر دموجود تھے۔

تاریخ شاہد ہے کہ دور جاہلیت میں اگر کسی گھر میں بچی کی ولادت ہوتی توباپ اسےاپنے لئے شرم کی بات سمجھتااوراپنے ہی ہاتھوں سےاپنی ہی بیٹی کوزندہ دفن کردیتا، کیسے ، دہشت گرد تھے اس زمانے کے لوگ جواپنے ہی جگر کے ٹکڑے کواپنے ہی ہاتھوں سے زندہ وفن کرنے میں کوئی جھجک تک محسوس نہیں کرتے تھے لیکن رحمت عالم ﷺ نے ان دہشت گردوں کے پتھر جیسے دل کواپنی تعلیم وتر بیت کے ذریعہ ایساموم کیا کہ دختر کشی کی رسم کوختم

کر کے رکھ دیا اور دنیانے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا کہ اپنی بچیوں کوزندہ دفن کر دینے ا والے اب صرف اپنی ہی بچیوں کی برورش نہیں کررہے ہیں بلکہ دوسروں کی بچیوں کا ذمہ کے کر دہشت گر دی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی کوشش میں مصروف ہوگئے ۔

بتاؤ!ان دہشت گردوں کوامن بیندکس نے بنایا ؟ تتلیم کرنا پڑے گا کہ رحمت عالم ﷺ ہی نے ان کی زندگی میں بیانقلا ب آ فریں تبدیلی پیدا فرمائی ۔ آج بھی اگر دنیا دہشت گردی سے نجات حاصل کرنا جا ہتی ہے تو دامن رسول میں آ جائے اور تعلیمات مصطفے ﷺ کوعام کرےاورتعصب کی عینک توڑ کرتشلیم کرے کہاسلام اور پیغیمراسلام ﷺ ہی دہشت گردی کے خاتمہ کا ذریعہ ہیں، خیر بات آ گے نکل گئی، بات چل رہی تھی کہ حضور رحمت عالم ﷺ کی شان رحمت سارے عالم پرمحیط ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت جہاں جہاں ہے حضور ﷺ کی رحمت وہاں وہاں ہے اور بیشرف انبیامیں صرف میرے پیارے آقامحد عربی اللہ کومیسر ہوا۔ اب آپ د مکھئے کہ دائرہ کا رجتنا وسیع ہوگا تکالیف بھی اتنی ہی زیادہ ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ دوسرے انبیائے کرام علیهم الصلوة والسلام کی تکالیف اور مصائب کا تقابل اگر ہم رحمت عالم ﷺ کے مصائب وآلام سے کرتے ہیں تو آپ کی تکالیف ومصائب سب سے زیادہ نظرآتے ہیں، جبیا کہ زبانِ نبوت خوداس حقیقت سے پردہ اٹھاتی ہے ''راہ خدامیں سارےنبیوں سے زیادہ میں ستایا گیا ہوں'' (البداييه و

النهابة جلد ثالث)

گلدسة سيرت النبي

انبیائے کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں زمین دعوت بھی سرکار رحمت عالم ﷺ کو بہت سخت دی گئی۔ ہر نبی گل ولالہ کی زمین پرتشریف لائے ، کیکن تاجدار کا ئنات ﷺ ریکستان میں بیھیجے گئے جہال نہ سبزہ وشادانی نہ پانی بلکہ قدم قدم پرزمین وآسمان کی گرمی کی تپش انسانوں کی جلدو د ماغ کو حجلساتی تھی۔ زمین تو پتھر کی تھی ہی، انسان پتھروں کی عبادت کرتے کرتے بچروں جیسے شخت ترین ہو چکے تھے۔ایسے میں رسولِ اعظم ﷺ کو پچر دل انسانوں کے دلوں میں شمع تو حید جلانے کی ذمہ داری سونیی گئی۔ دنیانے دیکھا کہ پتھرول

انسانوں کو ۲۳ رسالہ دور نبوت میں اپنی محبت اور اپنے دلنشیں اخلاق و کمالات سے ایساسنوار ا کہ انبیا کے علاوہ تاریخ انسانی میں ایسے انسان نہیں ملتے۔ کسی کوصدیق اکبر، کسی کو فاروقِ اعظم اور کسی کوعثمان غنی اور کسی کو حیدر کر ارجیسا عدیم المثال انسان بنا کر دنیا کے ہرقائد ورہنما کے لئے ایک نشان چھوڑ دیا کہتم سے ہو سکے تولاؤان شاگر دانِ رسول جیسے تارے۔

(سورهٔ بقره:۱۳۶)

لہذاہم ہرنبی پرایمان رکھتے ہیں اور ہرنبی کے کمالات و معجزات کے قائل ہیں۔ اس لئے کہایک نبی کا بھی انکار دراصل سارے انبیا کا انکار ہے۔

جيبا كمالله عزوجل في ارشادفر مايا "وَ قَوْمَ نُـوُحِ لَّـمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ اعْمَوْ قُلُومُ وَ السَّامِ اللهُ سُلَ اعْمَوَ قُنهُمْ وَ جَعَلُنهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً " اورنوح (عليه الصلوة والسلام) كى قوم كوجب انهول في رسولول كوجمثلا يا جم في ان كور بوديا اور انهين لوكول كے لئے نشانی كرديا۔

(سورهٔ فرقان: ٣٤)

قومِ نوح کا رسولوں کو جھٹلانے سے مراد واقعہ کی روسے سارے رسولوں کا نہیں صرف حضرت نوح علیہ السلام کا جھٹلا ناتھالیکن قرآن نے ایک رسول کی تکذیب کوسارے

رسولوں کی تکذیب قرار دیا کیوں کہ ہر نبی کی دعوت ایک ہی رہی کہ اللہ کی بندگی کرواور طاغوت سے بچو۔اس لئے کسی ایک کا انکار درحقیقت اس دعوت تو حید کا انکار ہے جس کے لئے اللہ عزوجل نے ان کومبعوث فرمایا۔

میرے پیارے آقا گے پیارے دیوانو! یہود ونصاریٰ نے اپنے اپنے دین میں تحریف وتبدیل کر کے دین کی اصل صورت کومٹا دیا تھا، ان میں سے ہرایک اپنے خود ساختہ دین کو دین اللی بتا تا تھا اور اس کو ذریعہ نجات سمجھ کر لوگوں سے کہتا تھا کہ اگر نجات چاہتے ہوتو ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ۔ یہودی کہتے تھے کہ ہمارا دین حق ہے، نصاریٰ دوویٰ کرتے تھے کہ نصار نی تت ہوئے دوویٰ کرتے تھے کہ نصرانیت حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کی مذمت فرماتے ہوئے ارشاد فرما تا ہے کہ دین ابرا ہمی میں تحریف و تبدیل کر کے تم نے نے دین بنا لئے۔

كلدسة سيرت النبي ﷺ

ا يك مقام يريروردگارعالم ارشا وفرما تا بــ يناتُيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا امِنُوا باللَّهِ وَ رَسُوْلِهِ وَ الْكِتٰبِ الَّذِي نُزَّلَ عَلَى رَسُوْلِهِ وَ الْكِتٰبِ الَّذِي ٱنُزلَ مِنُ قَبُلُ ـ وَ مَنُ يَّكُفُرُ بِاللَّهِ وَ مَلْئِكَتِهِ وَ كُتُبهِ وَ رُسُلِهِ وَ الْيَوْمِ الْاحِرِ فَقَدُ ضَلَّ ضَللاً ' بَعِيْدًا ٥ اے ایمان والو! ایمان رکھواللہ اور اللہ کے رسول پر اور اس کتاب پر جواییخ ان رسول پر اتاری اوراس کتاب پر جو پہلے اتاری اور جونہ مانے اللہ اوراس کے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں اور قیامت کوتو وہ ضرور دور کی گمراہی میں پڑا۔

تمہارےان خودسا ختہ باطل عقا ئدے حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کا دور کا بھی کوئی واسطہ

نہیں، نہوہ یہودی تھے نہ نصرانی، وہ تو اسلام کے داعی تھے،ان کا دین دینِ اسلام ہی تھا۔

اس آیت کے تحت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان صاحب قبلہ تعیمی قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں: اے وہ لوگو! جوایمان لا چکے ابھی اینے پرمطمئن نہ ہوا بھی منزل دور ہے۔ راہ مار بہت ہیں،ایمان پر مرتے دم تک قائم رہو کہ اللہ براس کے رسول محمصطفیٰ ﷺ براوراس کتاب پر جواُن پرآ ہشکی ہے اتری اور تمام ان کتابوں پر جوا گلے نبیوں پر اتریں ایمان قبول کئے رہو، ان میں ہے کسی چیز کا انکارا پنے دل میں نہ آنے دو، خیال رکھو کہ بڑا پرانا مسلمان بھی اگراللہ تعالیٰ یااس کے فرشتوں یااس کی کسی کتاب یااس کے کسی رسول کا یا قیامت کا انکار کر بیٹھے تو وہ ایسا پرے درجے کا گمراہ ہوگا جسے ایمان سے کوئی تعلق نہ رہے ۔

فرمان بارى تعالى ب: إنَّ الَّـذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ يُرِيدُونَ اَنُ يُّ فَرَّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعُض وَّ نَكُفُرُ بِبَعُض ﴿ وَّ يُريُدُونَ اَنُ يَّتَّخِذُوا بَيُنَ ذٰلِكَ سَبيُلاً 0 ٰ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ حَقَّا ۚ وَّ اَعۡتَـٰدُنَا لِلْكَفِرِيْنَ عَـذَابًا مُّهِينًا ٥ وَ الَّذِينَ امَنُوا باللُّهِ وَ رُسُلِهِ وَ لَمُ يُفَرَّقُوا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمُ أُولَئِكَ سَوُفَ يُؤْتِيهِمُ أَجُورَهُمُ و كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ٥

وہ جواللہ اور رسولوں کونہیں مانتے اور جا ہتے ہیں کہ اللہ سے اس کے رسولوں کو جدا کر

دیں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی پر ایمان لائے اور کسی کے منکر ہوئے اور حیاہتے ہیں کہ ایمان و كفر کے ﷺ میں کوئی راہ نکال لیں۔ یہی ہیںٹھیکٹھیک کا فراور ہم نے کا فروں کے لئے ذلت کا عذاب تیار کررکھا ہے اوروہ جواللہ اوراس کے سب رسولوں پرایمان لائے اوران میں سے کسی یرایمان میں فرق نہ کیا نہیں عنقریب اللہ ان کے ثواب دے گا اور اللہ بخشنے والامہربان ہے۔ (النساء: ١٥٠-١٥١)

میرے پیارےآ قاﷺ کے پیارے دیوانو!اللّٰہ تعالٰی کی سنت ہے کہ امت مصطفیٰ ﷺ کی ہدایت کے لئے بھی ان کے سامنے اچھے لوگوں کے اعمال اور کارناموں کا ذکر فرما تا ہےتا کہ بیامت اعمال حسنہ کی جانب مائل ہوا ورجھی برے لوگوں کے اعمال بدکا تذکرہ بھی فرما تاہے تا کہان برے اعمال سے امت مصطفیٰ ﷺ بیجے اور دور رہنے کی کوشش کرے۔ اس آیئے کریمہ میں بھی یہودیوں،نصرانیوں کے کرتو توں، بدکاریوں اور بدعقید گیوں سے متنبفر ماکران کے انجام بدسے آگاہ فر مایا جار ہاہے تا کہ ہم ان سے سبق حاصل کریں۔ چنانچەارشاد ہواا بےمسلمانو! یقین کرلو کہ بیریہودونصاریٰ وغیرہ جودرحقیقت اللہ کی ذات و صفات کے بھی منکر ہیں اور سارے نبیوں کے بھی منکر کیوں کہ وہ محمد رسول اللہ ﷺ کا انکار کر کے اللہ تعالی اوراس کے سارے نبیوں کا انکار کرتے ہیں۔وہ تو یہ جاہتے ہیں کہ اللہ تعالی اوراس کے رسولوں میں جدائی کر دیں کہ اللہ تعالی کوتو ماننے جاننے ،اطاعت کرنے کامستحق جانیں مگراس کے رسولوں کو مستحق نہ جانیں۔وہ اس کے مدعی ہیں کہ ہم بعض رسولوں پر تو ایمان اختیار کرتے ہیں اور بعض کے مراتب و درجات ونبوت کا انکار کرتے ہیں ان کا ارادہ ہے کہ نہ تو مومنوں کی طرح اللہ تعالی اور سب رسولوں پر ایمان ہی لائیں اور نہ مشرکین و دہریوں وغیرہم کفار کی طرح سب کا نکارہی کریں۔وہ ایمان و کفر کے درمیان ایک اور راہ نکالنا چاہتے ہیں حالانکہ ایمان و کفر کے درمیان کوئی اور راہ نہیں ہے، دو ہی راستے ہیں

جان رکھوا یسےلوگ کیے کا فر میں جن میں ایمان کا شائبہ بھی نہیں۔ہم نے ایسے

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے که حضور علیه الصلام نے ارشاد فرمایا: مَنُ صَلّی عَلَیَّ صَلَّی اللهٔ عَلَیْهِ عَشَرَ صَلُوتٍ وَ حَطَّ عَنهُ عَشَرَ خَطِیْناتٍ". یعنی جس نے محصر پرایک مرتبه درود پاک پڑھا الله تعالی اس پر دس رحتیں نازل فرما تا ہے اور دس گناه محوفر مادیتا ہے۔ (زندی شریف)

#### الفاظ درود مع فضائل

"اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم و بَارِك عَلىٰ سَيّدِنَا مُحَمّدِنِ النَّبِيّ الكّامِلِ وَعَلَىٰ اللهِ كَمَا لَانِهَايَةَ لِكَمَالِكَ وَعَدَدَ كَمَالِهِ"

ایک بار پڑھنے سے ستر ہزار مرتبہ درود شریف پڑھنے کا ثواب ملتاہے۔

ا گرنسی کونسیان کی بیماری ہُوتو نماز مغرب اور عشاء کے در میان بلا تعداداس درود شریف کو پڑھا کرےان شاءاللہ یہ بیماری دور ہوجائے گی اور حافظہ بڑھ جائے گا۔ "اَللّٰهُمَّ صَلّ عَلَیٰ سَیّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَافِیْ عِلْم اللّٰهِ صَلْوةً

سَنِ حَتَى سَيِدِنَ مَدَّحَةً مِنْ مَلُكِ اللَّهِ " دَائِمَةً <sup>\*</sup> بِدَوَامٍ مُلُكِ اللَّهِ "

'یااللہ! درود سے ہمارے سردار محمد کے پراس تعداد کے مطابق جواللہ کے علم میں ہے، ایبادرود جواللہ تعالیٰ کے دائمی ملک کے ساتھ دوا می ہو۔'
امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس درود شریف کوایک بار پڑھا جائے تو چھلا کھ بار درود شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔
ہم غریوں کے آتا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی ثروت یہ لاکھوں سلام

پروردگارِ عالم مذکوره درود کا تواب الحاج غلام احمد صالح مرحوم کی روح کوعطافر مااوران کی مغفرت فرما۔ كارسة سيرت النبي النبي

تمام کافروں کے لئے آخرت میں وہ عذاب تیار کررکھا ہے جودائی بھی ہوگا اور سخت تکلیف دہ بھی اور ساتھ ہی ان کے لئے بہت ذلت وخواری کاعذاب بھی للہذاتم ان چیزوں میں کچھ بھی تر ددنہ کرو۔

مذکورہ آیات کی تشریح کے بعد آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم جس طرح محضور رحمت عالم ہوں گے کہ ہم جس طرح مضور رحمت عالم ہو نبیا ورسول مانتے ہیں ویسے ہی اللہ کے جتنے بھی انبیا ورسل تشریف لائے ان سب پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، ان میں سے کسی کی بھی تکذیب نہیں کرتے ۔ البتہ ہمارے آقا جناب احمر مجتبی محمر مصطفی کے اللہ کے آخری نبی بن کر تشریف لائے اب حضور رحمت عالم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔

# ما ہنامسنی دعوت اسلامی کے ممبر کیسے بنیں؟

زرسالانہ مبلغ-/180 روپے دفتر ماہ نامہ سُنی دعوتِ اسلامی پرمنی آرڈ رکے ذریعیروانہ کریں منی آرڈ رموصول ہوتے ہی آپ کوایک سال کے لئے ممبر بنالیا جائے گا اور سال بھر تک شائع ہونے والے تمام شارے آپ کے پیتہ پر بذریعۂ ڈاک روانہ کردئے جائیں گے۔

### مزیدمعلومات کے لئے رابطہ کریں:

دفتر ما بهنامه مُن وعوتِ اسلامی، پېهلامنزله، فائن مینش ۱۳۲۰ رکامبیکر اسریث ممبئی ۳۰ E-mail: sdimonthly@gmail.com +91 22 2345 1292

گلدسة سيرت النبي

# آمدِ خیرالانام سے پہلے دنیاظلمت کدہ تھی

حضور رحمت عالم ﷺ کی بعثت سے قبل دنیا کے حالات کیسے تھے اور مذہب کے نام پرلوگ کن کن بُرائیوں اور گمراہیوں میں مبتلا تھے؟ ویسے تو دنیا میں بہت ساری قومیں آباد صین لیکن وہ قومیں جواپنی اپنی جدا گانہ تہذیب رکھتی تھیں ، جن کا اپنا ایک طرز حیات تھاوہ یہود، نصاریٰ ، مجوس ، ہنود اور قوم عرب ہیں۔ بعثتِ نبوی ﷺ سے پہلے ان اقوام کے حالات کیا تھے ملاحظ فرمائیں۔

قوم بہود (اسرائیلیوں) کے حالات: حضرت یعقوب علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے صاحبزادے یہودا کی اولادہ بی دراصل یہودہ ہے، لیکن اب جو یہود بولا جاتا ہے تواس سے مراد بی اسرائیل کے تمام بارہ قبیلے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے دورِ نبوت بی میں یہودی بت پرتی اور بے دینی میں ملوث ہو گئے تھے۔ چنا نچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخت نصر کوان پر مسلط فر مایا، اس نے ان کوختم کرنا اور طرح طرح کی ایذا کیں دینا شروع کر دیا۔ اس کے بعد سے یہ مسلسل قید و بند، جلاوطنی، غلامی اور مظلومی کی زندگی گزار نے پر مجبور ہو گئے۔ جب مطنطین اول نے عیسائی مذہب کواختیار کیا اس کے بعد سے ان کی حالت بدسے بدت ہوگئے۔ جب مطنطین اول نے عیسائی مذہب کواختیار کیا اس کے بعد سے ان کی حالت بدسے بدتر ہوگئی۔ دنیا کے سی بھی ملک میں انہیں آزاد شہریوں کی طرح زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں تھا، کم ملک میں انہیں آزاد شہریوں کی طرح زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں تھا، کم مگونی آئینہ ما ٹیفھ و آئی کے مطابق دنیا میں ہر جگہ وہ ذلت ورسوائی کی زندگی قوں میں بٹ چکے تھے۔

معزت موسی کلیم الله علی نبینا و علیه الصلوة و السلام کے عہد پاک سے لے کر حضرت عیسی روح الله علیه السلام کے دورِ نبوت تک جتنے انبیائے کرام اور رسولانِ عظام تشریف لائے بیان سب کی تکذیب اوران کی ایذ ارسانی میں ہمیشہ مصروف رہے۔ انہوں نے اللہ کی نازل کردہ کتابوں کا نہ صرف انکار کیا بلکہ ان میں تبدیلی وتح بیف کے جرم عظیم

کے مرتکب ہوئے۔ان کے درمیان رہنمائی کے لئے حقیقتاً اللہ کی کوئی کتاب تو نہ رہ گئی تھی اس لئے وہ اچ ان کے درمیان رہنمائی کے من گھڑت خبر وں اور ان کے خودسا ختہ فتو وں ہی پر اعتبار کرتے تھے۔ وہ جو حرام کہتے اسے حرام سمجھتے اور جسے حلال بتاتے اسے حلال سمجھتے۔ مُر دارخوری،سودی لین دین اور دیگر محرماتِ الہید کا علانیدار تکاب کرتے۔اسے قرآنِ مقدس نے اس طرح بیان فرمایا ہے۔

وَ اَخُدِهِمُ الرِّبُوا وَ قَدُ نُهُوا عَنُهُ وَ اَكُلِهِمُ اَمُوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَ وَ اَكُلِهِمُ اَمُوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَ وَ اَكُلِهِمُ اَمُوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَ وَ اَكُلِهِمُ اَمُوالَ اللَّكَ كَهُ وَهُ الْوَلِيَةِ الْمُعْتَ لَى اللَّكَ عَلَى اللَّهُ عَذَابًا اللَّهُ وَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ان کے انہیں تمام اعمالِ قبیحہ اور گناہ ہے کبیرہ کی بنیاد پر اللہ تعالی نے انہیں ذلت وخواری کے در دنا ک عذاب میں مبتلا فرمادیا۔ اللہ تبارک وتعالی نے اس قوم کی ہدایت کے لئے بے در بے انبیا ورسل بھیج کین ان اسرائیلیوں نے نہ بھی ان کی تعظیم کی نہ بی ان کی امداد و تعاون کیا بلکہ کی انبیائے کرام مثلاً حضرت زکریا، حضرت یجی وحضرت شعیا وغیر ہم علیہم السلام کوناحی قبل بھی کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی اس بدترین تاریخ کو یوں بیان فرما تا ہے: وَ ضُرِبَتُ عَلَیْهِمُ الذِّلَةُ وَ الْمَسُكنةُ وَبَآ ءُو بِغَضَبِ مِّنَ اللهِ وَ نَقُتُلُونَ النَّبِیِیْنَ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَ ذَٰلِکَ بِمَا عَصُوا وَ کَانُوا یَکْفُرُونَ بِایٰتِ اللّٰهِ وَ یَقُتُلُونَ النَّبِییْنَ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَ ذَٰلِکَ بِمَا عَصَوا وَ کَانُوا یَعْتَدُونَ وَ اوران پرمقررکردی گئ خواری اور ناداری اور خدا کے فضب عَلی فی اور خدا کے فضب عیں لوٹے۔ یہ بدلہ تھا اس کا کہ وہ اللّٰہ کی آیوں کا انکارکرتے اور انبیا کوناحی شہیدکرتے۔ میں بدلہ تھا ان کی نافر مانیوں اور حدسے بڑھنے کا۔ (سورہ بقرہ، آیت: ۱۲)

حضور رحمتِ عالم کی بعثت تک وہ انہیں تمام بدا عمالیوں اور گمراہیوں میں مبتلا سے ۔ پھر حضور حسنِ انسانیت کی نے اس گمراہ اور بدا عمال قوم کی اصلاح کا ارادہ فر مایا اور بدعیا ہا کہ بیقوم بھی دیگر اقوام کی طرح باعزت ہوجائے۔ اسی خیال سے حضور رحمتِ عالم

ﷺ نے مدینہ بہنچتے ہی ان سے معاہدہ فر ما کر مساویا نہ معاشرتی حقوق سے انہیں سرفراز فر مایا اور شریعتِ مطہرہ کے احکام کو پیش کر کے ان کے عقیدوں کی اصلاح فر مائی اور افراط دینی کا بوجھان کے کا ندھوں سے دور فر مایا۔

قوم نصاری (عیسائیوں) کے حالات: حضرتِ عیسی ابن مریم علیها السلام نے بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں کے سامنے رُشد و ہدایت کی تعلیم کے لئے اپنے بارہ شاگرد (حواری) منتخب فرمائے تھے۔آپ نے کماھ، انہیں علم وحکمت سے نواز الیکن آپ کے آسان پرتشریف لے جانے کے بعدان کے درمیان سخت اختلافات پیدا ہو گئے جس سے کئی فرقے پھوٹ پڑے۔اس فرقہ بندی میں بولص نام کے یہودی نے خاص کرا ہم رول ادا کیا، یہ حضرتِ عیسی علیہ السلام اوران کے حواریوں کو تکلیفیں ویتا تھا لیکن حضرت عیسی علیہ السلام جب آسان پراٹھا لئے گئے تو یہ عیسائی بن کر گمراہ کرنے میں مصروف ہو گیا جس کی وجہ سے حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکارئی فرقوں میں منقسم ہو گئے اور ہر فرقہ نے آپ کے متعلق الگ الگ عقیدہ بنالیا۔

نسطوری آپ کوخدا کابیٹا کہتے تھے مرقوس کہتے کہ خدا تین ہیں اور حضرت عیسی ان میں سے ایک ہیں۔ تین خدا کون ہیں؟ اس کی توجیہ میں بھی بڑے اختلا فات تھے۔ حضرت صدر الا فاضل علیہ الرحمہ چھٹے پارے کی ایک آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔ نسطوری آپ کوخدا کابیٹا کہتے تھے، مرقوسی کہتے کہ وہ تین میں کے تیسرے ہیں اور اس کلمہ کی توجیہات میں بھی اختلاف تھا، بعض تین اقنوم مانتے تھے اور کہتے تھے کہ باپ، بیٹا، روح القدس سے ان میں حلول کرنے بیٹا، روح القدس سے ان میں حلول کرنے والی حیات مراد لیتے تھے تو ان کے نزد یک اللہ تین تھے اور اس تین کو ایک بتاتے تھے والی حیات مراد لیتے تھے تو ان کے نزد یک اللہ تین تھے اور اس تین کو ایک بتاتے تھے تھے کہ میسیٰ ناسوتیت آئی اور ''تَوُجِید فِی التَّوْلِیث فِی التَّوْجِید ''کے چکر میں گرفتار تھے۔ بعض کہتے تھے کہ میسیٰ ناسوتیت آئی اور تھے کہ میسیٰ ناسوتیت آئی اور

بايكى طرف سے الوہيت آئى۔ العياذ بالله تعالى!

قرآن مقدس ان كى ان بدعقيد گيول كوبيان كرك يول ندمت فرما تائ 'لَقَدُ اللَّهُ هُوَ الْمُسِينُ ابْنُ مَرْيَمَ" بِشك كافر بين وه جو كہتے ہيں كاللَّه مُن مَرْيَمَ اللَّهُ مُن يَمَ كَاللَّهُ مُن يَمَ كَاللَّهُ مُن يَمَ كَاللَّهُ مُن كَاللَّهُ كَاللَّهُ مُن كَاللَّهُ مُن كَاللَّهُ مُن كَاللَّهُ مُن كَاللَّهُ مُنْ كَاللَّهُ مُن كَاللَّهُ مُنْ كَاللُهُ مُنْ كَاللَّهُ مُنْ كَاللَّهُ مُنْ كُلُولُ مُن كُلُولُ كَاللَّهُ مُنْ كُلُولُ كَاللَّهُ مُنْ كُلُولُ كَاللَّهُ مُنْ كُلُولُ كَاللَّهُ مُنْ كُلُولُ كُ

"لَقَدُ كَفَرَ الَّذِيُنَ قَالُو اللهُ قَالِثُ قَالُةٍ " بِشَكَ كَافَر بِينِ وه جُو كَهِّ اللهُ تَالِثُ قَالُةٍ " بِينَ اللهُ تَالِثُ اللهُ تَالِثُ اللهُ تَالِثُ اللهُ تَالِثُ اللهُ تَالِثُ اللهُ تَالِثُ اللهُ اللهُ

ان تمام برعقید گیوں کے ساتھ ساتھ کفارہ کا مسکہ عیسائیت کی جڑوں کو کھو کھلی کررہا تھا، اس کی وجہ سے اعمالِ صالحہ سے بے رغبتی پیدا ہوگئ تھی ، حضرتِ عیسیٰ کے نجات دہندہ ہونے کے عقیدہ کی آٹر میں ہر فرقہ اپنی نفسانی خواہشات کی مکمل طور پر پیروی کرتا تھا، اخلاق کا پورے معاشرہ میں کہیں نام ونشان بھی نہ تھا، ہر کوئی خودسا ختہ عقائدوا حکام کے ذریعہ اپنی خواہشات کی تکمیل میں آزاد تھا۔ ان میں سے بعض کا بید خیال تھا کہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سرے سے آنہیں عذاب میں گرفتارہی نہیں کیا جائے گا اور بعض یہود یوں کے شل بیا عقادر کھتے تھے کہ صرف چند دنوں کے لئے وہ گرفتارِ عذاب ہوں گے اس کے بعد انہیں ہمیشہ کے لئے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔

ان کی ذلت ورسوائی اور بدعقیدگی کی یہی حالت تھی کہ اللہ کے آخری پیغیمبر رحمة للعالمین کے دنیا میں جلوہ گرہوئے پھر آپ کی پیش کر دہ تعلیمات اور ارشادات کے نتیجہ میں شام، مصراور عراق وغیرہ کے عیسائیوں کو امن وامان کی زندگی میسر آئی اور اپنے غلط وخود ساختہ معتقدات کوسد ھارنے کا موقع ملا۔

قوم مجوس كے حالات: يافث بن نوح عليه السلام كى اولاد ميں ايك شخص پيدا ہواجس كے كان پيدائتى طور پر بہت جھوٹے اور بال بہت لمبے تھے، اس وجہ سے اس كا نام ئن گوش ركھا گيا جوعر بى ميں لفظ مجوس سے متعارف ہوا، اس فد ہب كا اصل بانى يہى ہے۔اس نے اپنے آپ كو او تار (آسانی پنجمبر) كہنا شروع كيا اور لوگوں كو بتايا كه آگ مظہر الہى ہے۔ لوگوں سے آگ منظور ہوا۔اس نے لوگوں كو لائنى مشہور ہوا۔اس نے لوگوں كو

گلدسة سيرت النبي

بتایا کہآ گ ہی روشنی کی خالق ہےاورا ندھیراظلمت کا خالق ہے،اس طرح آ گ اورا ندھیرا یہ دونوں اس دین کے خالق کی حیثیت قراریائے۔آگ کولوگ طاقت اور نیکی کا سرچشمہ اور ظلمت کوبدی کا خالق سمجھنے لگے۔آگ کے جب شعلے بلند ہوتے تو لوگ بیاعتقاد کرتے کہ خالق جاگ رہاہے اورا نگاروں کے بارے میں بیعقیدہ رکھتے کہ خالق سور ہاہے، رات ودن آتش كده ميں ككڑياں جلائي جاتيں، دن ميں خوشبودار ككڑياں اور رات ميں صندل سے ابتدا كرتے اور پھر عام ككڑياں جلاتے ۔ مجوس بابل كار بنے والاتھا پھريه فد بہب ايران ميں آيا، پہلے تواسے عوامی مذہب کی حیثیت حاصل رہی پھر بعد میں ایرانی بادشاہ گستاشپ نے اسے قانونی حیثیت دے کر حکومت کا مذہب بنا دیا۔اس بادشاہ کا ایک بڑا وزیر زرتشت تھا،اس نے اس مذہب کے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیااورا یک بہت بڑا آتش کدہ بنوایااورسار بےلوگوں سے اس کی پوجا کرواتا تھا۔عبادت کے لئے بدھ کا دن مقررتھا۔ بیلوگوں سے مفیس بنوا کر آگ کی عبارت کرواتا اورخود امام بنار ہتا۔ لوگ اس کے حکم سے اس آتش کدہ کے آگے سجدے کرتے،اس کے سامنے کھڑے ہوکر ہاتھ باندھے دعائیں کرتے۔اس نے ایک ندہبی کتاب بھی بنائی جس کا نام آرتھار کھا۔ پہلے سے جومجوسی مذہب چلا آر ہاتھااس میں کچھاضا نے کئے اور کچھ یابندیاں بڑھائی،اسی وجہ سے اسے مجوسی مذہب کے بانی دوم کی حثیت حاصل ہے۔ یہ سوسال تک زندہ رہا۔اس کے بعداس مذہب کوخوب تقویت اور شہرت ملتی رہی ، پیرنہ ہب رو مااورامر بکہ تک جاپہو نیجا۔اس کا تیسرابانی ہیرا کے پیٹس ہے۔ اس مذہب کے پیروکار داڑھی منڈ انا مذہب کی پیروی سجھتے ،موتچیس بڑی رکھتے ، سر کے بال کا نوں تک لمبے کرتے اور ننگے سرر ہتے ۔ لمبا، گون اور کمریر زُمّا رائ کا تے۔ بعثتِ نبوی ﷺ تک اس قوم کی یہی حالت رہی پھر جب سرور کا ئنات ﷺ کی تعلیمات سے بیقوم روشناس ہوئی تب اس کےسامنے دین حق کاحقیقی چېرہ نمایاں ہوااور حضوررحمتِ عالم الله على العليمات رحمت نے دوسرى اقوام كى طرح اس قوم كوبھى جبر واستبداد

اوردینی بےراہ روی اور مذہبی آوار گی سے نجات عطافر مائی۔

ا **ہل ہند کے حالات:** ملک ہندوستان پریہاں کی بسنے والی قوموں کی قدیم تاریخ بالکل تاریک ہے۔مہابھارت (جبیہا کہ ہندوؤں کا خیال ہے) جنگ کے بعد بیقوم اور بیہ ملک مسلسل زوال پذیرر ما،سارے مندوستانی دوفریق میں بٹ گئے تھاور دونوں برسوں تک ایک دوسرے سے برسر پیکاررہے تی کہایک وقت ایسا آیا کہاس قوم کے چندا فرادرہ گئے۔ حضرت عيسى عليه السلام كي آمد سے تقريباً جي سوسال پيشتراس ملك ميں بدھ مذہب ظهور پذير موااور برسول تک به مذهب این پیروکارول میں اضافه کرتار ما پھرایک وفت ایسا بھی آیا کہ بیہ ند ہب بھی زوال پذیر ہوگیا،اس کے بعد ملک ہندوستان کی حالت بدسے بدتر ہوگئی اور ہندو قوم فسق و فجور، فواحش اور معاصی میں مبتلا ہو کررہ گئی۔ بدھ مذہب کے ختم ہونے کے بعد ہندوستانی کئی فرقوں میں بٹ گئے اور ملک بھر میں سیٹروں دیوتاؤں کی برستش ہونے لگی۔کوئی بجلی یانی کو بوجنا، کوئی درخت، سانب، بندر، گائے وغیرہ کی پرستش کرتا، کوئی اینٹوں اور پتھروں کواپنا خدا مانتا۔اس ملک میں انسانیت حارطبقوں میں منقسم تھی، برہمن، چھتری، ویش اور شودر۔شودروں کے ساتھ نہایت ہی غیرانسانی سلوک برتا جاتا،کسی شودر کو برہمن کے گھاٹ سے یانی پینے کاحق حاصل نہیں تھا، شراب، جوا، بدکاری کو مذہب کالباس پہنادیا گیا تھا۔

بھر جب سندھ اور دیگر سمندری راستوں سے رسول اللہ کی تعلیم رحمت کے فیض یافتہ مبلغین نے اس ملک کا رخ کیا تو یہاں کے باشندے تی سے روشناس ہونے کیے اور انہیں اپنی برتہذیبی اور باطل پرستی کا احساس ہوا جس کے نتیجہ میں ہزاروں بلکہ لاکھوں نے دامنِ اسلام سے وابستہ ہونے میں ہی عافیت بھی اور اسی کو نجات کا بہترین راستہ بھی کرحلقہ بگوش اسلام ہونے گئے۔

اہل عرب کے حالات: عرب کی حالت دنیا کے تمام ممالک سے بدترین تھی، اہل جاز فدہ ہی اعتبار سے اپنے رشتے کو حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوق والسلام سے فخریہ مسلک کرتے، ویسے تو حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے فدہب کی کچھ سمیں عربوں میں رائج تھیں، یہ اور بات ہے کہ ان رسموں کی شکلیں مسنح ہو چکی تھیں، ان کے انداز تبدیل ہو

گلدسة سيرت النبي

گلدسة سيرت النبي ﷺ

بد کاری اور زنا کاری اور دوسر فیتیج افعال برنادم ہونے کے بجائے فخر کیا کرتے تھےاوراشعار کے ذریعہ انہیں مشہور کرتے۔شراب نوشی اوراسی طرح دیگریشلی چیزیں ان میں عام تھیں، انہیں کوئی عیب کی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا۔ باندیاں اورلونڈیاں رقص وسرود کے لئے یالی جاتی تھیں،ان سے زنا کا کاروبار چاتا تھااورآ مدنی ان کے مالک لے لیتے تھے۔کسی عورت کو مال ورا ثت میں سے کچھنہ ملتا،عور تیں اور بچے اپنے والدین اور دیگر رشتہ داروں کی وراثت ے قطعاً محروم تھے،صرف بالغ مردوں ہی کو دارث سمجھا جاتا تھا۔اگریسی کا شوہر مرجاتا تواس یراس کا کوئی بھی قریبی رشتہ دارحتیٰ کہ خوداس کا سوتیلا بیٹااس برحق جما کراپنی زوجیت میں شامل کر لیتا عورت کی رضا مندی کو ہر گر ملحوظ نه رکھا جاتا، بے بردگی اورجسم کی نمائش سارے معاشرے میں عام تھی، بڑی ہی ہے حیائی کے ساتھ عورتیں اپنے جسم کی نمائش کرتیں۔شریف خاندانوں کا حال بیرتھا کہا پنی لڑ کیوں کوزندہ زمین میں فن کردیتے یا گہرے کنووں میں ڈھکیل كر ہلاك كردية ،اس يرفخر بھي كياجا تااوراسے شرافت بھي سمجھاجا تا تھا۔ جوابازي محبوب كھيل تھااور جگہ جوا خانے موجود تھے۔ تو ہم پرتی اور خبیث روحوں کا اعتقادعام تھا۔ کئی خیالی دیوتا اور دیویاں بنالی گئی تھیں،ان کی عجیب عجیب صورتیں اور شکلیں متعین کی جاتیں اورانہیں کے ۔ مطابق بُت بنائے جاتے۔ ہر قبیلے کا تقریباً اپناا پناا لگ بُت تھا۔ تقریباً سارا عرب بُت برسی کا شکارتھا، بتوں کو سجدہ کیا جاتا، ان سے منتیں مانی جاتیں، اونٹ، گائے بکری وغیرہ کی قربانیاں پیش کی جاتیں۔ مُبل، وُ د،سُواع، یغوث، یعوق،نسر، لات،منات،عُزی، دوار، اساف، نائله،عبعب اوران جیسے سیڑوں بُوں کوعرب خُدامانتے تھے۔

معمولی معمولی با توں پر جنگیں چھڑ جاتیں اور برسوں تک ایک دوسرے کا خون

بهایا جاتا اورکئی نسلوں تک ان جنگوں کا اثر باقی رہتا۔حسب ونسب پر بہت فخر کیا جاتا اور ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کوحقیروذ کیل سمجھتا اورایک دوسرے کورسوا کرنے کی کوشش میں لگار ہتا۔ خیبر میں آبادیہود ونصاریٰ اگر چہاہنے آپکواہل کتاب کہتے تھے کیکن ان کی حالت دیگرعر بوں سے زیادہ مختلف نہھی۔

میرے پیارے آقا ﷺ کے پیارے دیوانو! دیگرممالک کے باشندوں کی طرح بلکہان سے بھی بڑھ کرعرب کے باشندےاللّٰہ کی نافر مانی اورمعصیت میں مبتلا تھے۔تقریباً تین سوساٹھ بتوں کو یو جنے والے ان عربوں کی تقدیراس وقت جگمگا اٹھی جب اللہ کے يارے محبوب دانائے خفايا وغيوب رحمةً للعالمين ﷺ اے٤٤ ميں رشد و مدايت اور حق و صدافت کا پیکر بن کرجلوہ گر ہوئے اور آپ نے وہ عظیم انقلاب بریا کیا کہ جس کے نورانی ا ثرات سے ساری دنیاخصوصاً عرب سے بُرائی اور بعملی کا دورا پینے انجام کو پہنچا،جس کی برکتوں سے گمراہی اور بے دین کا سدباب ہو گیا۔سابقہ کتب الہیہ میں جو بشارت دی گئی تھی کہ ُخاتم النبیین جبمبعوث ہوں گےتو ساری دنیا سے کفرونٹرک کی گھٹا ٹوپ تاریکیوں ۔ کودورفر ماکرآ فتابِاسلام کی نورانی شعاعوں سے ساری دنیا کومنورکر دیں گے۔ پوری ہو چکی تھی۔اللہ تبارک وتعالیٰ نے اس کا ذکراس طرح فرمایا۔

"اَلَّـذِيُنَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمُ فِي التَّوْراةِ وَ الْإِنْجِيْلِ ، يَـأْمُـرُهُمُ بِالْمَعُرُوفِ وَ يَنُهاهُمُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلَّ لَهُمُ الطَّيّبنتِ وَ يُحَرّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيِّتُ وَ يَضَعُ عَنْهُمُ اِصُرَهُمُ وَ الْآغُلالَ الَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمُ"

وہ جوغلامی کریں گے اس رسول بے پڑھے غیب کی خبریں دینے والے کی جسے لکھا ہوا یا تیں گےاینے پاس توریت اورانجیل میں وہ انہیں بھلائی کا حکم دے گا اور بُرائی ہے منع فر مائے گا اور ستھری چیزیں ان کے لئے حلال فرمائے گااور گندی چیزیں ان پرحرام کرے گااوران پر سے وہ بو جھاور گلے کے پھندے جوان پر تھا تارے گا۔ (سورہ اعراف، آیت: ۱۵۷)

گلدسة سيرت النبي ﷺ

# م مصطفی ایک

نور مصطفلے کی منتقلی: حضور رحمتِ عالم کے والد گرامی حضرتِ عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنهاس قدر حسین وجمیل تصاوران کے حسن و جمال کی شہرت اتنی زیادہ تھی کہ قریش کی عورتیں ان کی زوجیت میں آنے کی تمنا کرتی تھیں ،حتی کہ کچھ عورتیں راستوں میں کھڑی ہوکران کواپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کرتیں۔

اہل کتاب کو بھی کچھ علامتوں اور نشانیوں سے پتہ چل گیاتھا کہ حضور رحمت عالم ﷺ کا وجود مبارک حضرت عبداللہ کی صلب میں ہے، چنانچ کتابی ان سے دشنی کرنے لگے ۔ اور انہیں ہلاک کرنے کے منصوبے بنانے لگے۔

روایات میں ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ بنی اسد کی ایک عورت کے سامنے سے

گزرے، بیخانۂ کعبہ کے پاس کھڑی تھی اوراس کا نام رقیصہ یا قتیلہ بنت نوفل تھا۔ جب اس عورت کی نظر حضرت عبداللہ پر پڑی تو وہ آپ کے حسن و جمال پر فریفتہ ہوگئی اور کہنے لگی وہ سواونٹ جوتم پر فدا کئے گئے ہیں میرے ذمہ ہیں، میں پیش کروں گی۔ حضرت عبداللہ اس کی اس بات پر شر ما گئے، اورا نکار کر کے آگے نکل گئے۔

دوسرے دن ایک شمعی عورت نے جوعلم کہانت میں ماہراورخوب مالدارتھی اس نے بھی اپنے مال کے ذریعہ حضرت عبداللہ کو ورغلانا چاہا۔ اسی طرح بہت سی عورتوں نے پیش کش کی ، مگر حضرت عبداللہ کسی کے فریب میں نہ آئے ، جب گھر تشریف لائے تو حضرت آ منہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زفاف ہوا اور نور محمدی ان کی پیشت مبارک سے منقل ہو کر رحم آ منہ میں جلوہ فکن ہوا اور وہ حاملہ ہو گئیں۔ یہ منی کے ایام تھے۔ پھر جب دوسری مرتبہ اس عورت کے سامنے سے حضرت عبداللہ گزرے تو اس عورت نے حضرت عبداللہ گزرے تو اس عورت نے حضرت عبداللہ کی پیشانی میں وہ نور مبارک نہ پایا تو وہ ان سے کہنے گئی کیا اول مرتبہ میرے پاس سے جانے کے بعد تم نے کسی عورت سے صحبت کی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے اپنی منکوحہ بی بی آ منہ بنت وہب سے زفاف کیا ہے۔ اس شمعی عورت نے کہا اب مجھے تم سے کوئی سروکارنہیں ، میں تو اس نور مبارک کی طلبگارتھی جو تہاری پیشانی میں جلوہ افروز تھا ،

جس رات نورِ مصطفے ہیں بطن سیدہ آمنہ میں منتقل ہوا، اس رات عالم ملکوت میں نداکی گئی کہ سارے جہان کو انوارِ قدس سے منور کردیا جائے اور زمین و آسان کے تمام فرشتے خوشی و مسرت میں جھوم اُٹھیں اور داروغهُ جنت کو تکم ہوا کہ وہ فر دوسِ اعلیٰ کو کھول دے اور سارے جہان کوخوشبوؤں سے معطر کردے اور زمین و آسان کے ہر طبقہ اور ہر مقام میں مرثر دہ سُنا دے کہ نورِ محمدی ہے آج کی رات رحم آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا میں منتقل ہو چکا ہے۔ حضرت علامہ شخ عبد الحق محد ہو دہلوی سے بیان کرنے کے بعد فر ماتے ہیں ''ایسا کیوں نہ ہوتا کہ تمام خیرات و برکات، کرامات و سعادت اور انوار و اسرار کا مصدر، اصل

گلدسة سيرت النبي

حضرت سیدہ آ منہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم اقدس سے رسول اکرم ﷺ کے سوا اور کوئی فرزندتولدنه ہوااورنه حضرت عبدالله ہے ہی حضور ﷺ کے سواکوئی اور فرزند پیدا ہوا۔

حضور نبی اکرم نورمجسم البھی شکم مادر میں تھے کہ حضرت عبداللہ کی مدینہ منورہ میں وفات ہوئی ،ان دنوں وہ بسلسلۂ تجارت قریش کے ساتھ تھے۔ جب واپسی میں مدینہ منورہ سے گزرہوا تو قافلہ سے جدا ہوکرا بنے بھائیوں کے پاس جو بنی نجار میں سے تھے گھہر گئے۔ جب قافلہ کے لوگ مکہ مکرمہ پہنچے تو حضرت عبدالمطلب نے حضرت عبداللہ کے بارے میں دریافت کیا تو قافلہ والوں نے بتایا کہ ہم نے انہیں بھارچھوڑ اہے۔اس کے بعد حضرت عبدالله كاانتقال مو چكاتھااوروہ دارِ نابغہ میں دفن كئے جا چكے تھے۔

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ جب حضرت عبداللہ نے وفات پائی تو فرشتوں نے مناجات کی کہاہے ہمارے رب! ہمارے سردار محم مصطفیٰ ﷺ جو تیرے نبی اور تیرے صبیب ہیں یتیم ہو گئے؟ حق تعالی نے ارشاد فرمایا ان کا میں حافظ و ناصر اور نقیل ہوں۔ان پرصلوٰ ۃ وسلام جھیجواوران کے لئے برکتیں مانگواوران کے لئے دعائیں کرو۔ ولا دت مبارک: حضورا کرم فخر آ دم و بنی آ دم ﷺ شکم مادر میں نو مہینے کامل رہے، مادر محترمہ نے عام عورتوں کی طرح کسی قشم کی گرانی ، بار ، در داور طبیعت کی بدمزگی محسوس نہ کی۔ حضرت سيده آمندرضي الله تعالى عنها فرماتي بين كه مجھے معلوم ہي نه تھا كه ميں حمل ہے ہوں ،صرف اتنا تھا کہ چض (ما ہواری) بند ہو گیا تھا۔

حضرت سیده آمنه فرماتی ہیں کہ جب مجھ پر وہ حالت طاری ہوئی جو عام طور پر عورتوں کو وضع حمل کے وقت در دوغیرہ ہوتا ہے تو میں گھر میں تنہاتھی اور حضرت ِعبدالمطلب طواف میں تھے۔اس وقت میں نے ایک عظیم آ وازسُنی جس سے میں خوفز دہ ہوگئی۔اس کے بعد میں نے دیکھاایک مرغ سفید کا بازومیرے سینے کومکل رہا ہے تو میراخوف اوروہ وروجاتا رہا پھر میں نے ویکھا کہ میرے پاس ایک سفید شربت کا پیالہ لایا گیا، میں نے اسے پیااورسکون وقر ارحاصل ہوا، پھر میں نے نور کا ایک بلند مینار دیکھااس کے بعدایے

اصول بنی آ دم، اس عالم میں تشریف لانے والا ہے اور اس کے ظہور کا وقت قریب آپہنچا ہے۔ یقیناً تمام جہاں والوں کومنور ومشرف اورمسر ور ہونا چاہئے۔

قبل ولادت بركات مصطفی الله كاظهور: اس رات كي صبح روئ زمين كمتمام بت اوندھے یائے گئے، شیاطین کا آسان پر چڑھناممنوع قرار دیا گیا اور دنیا کے تمام بادشاہوں کے تخت الٹ دئے گئے اوراس رات ہر گھر روثن ومنور ہوااور کوئی جگہ الیمی نہ تھی جوانوار قدس ہے جگمگانہ رہی ہواور کوئی جانو را پیانہ تھا جس کوقوت گویائی نہ دی گئی ہواوراس نے بشارت نہ دی ہو، مشرق کے پرندوں نے مغرب کے پرندوں کوخوشخریاں دیں۔

قريش كابيرحال تھا كەوە شديد قحط اورغظيم تنگى ميں مبتلاتھ، چنانچەتمام درخت خشک ہو گئے تھے اور تمام جانور نحیف ولاغر ہو گئے تھے۔ پھر حق تعالی نے بارش بھیجی، جہان بهر کوسر سبز وشاداب کیا، درختوں میں تر وتازگی آئی،خوشی ومسرت کی ایسی لهر دوڑی که قریش نياس الكانام 'سنة الفتح و الابتهاج "ركها-

سیدہ آ منہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضورا کرم ﷺ میرے شکم میں تھے کہ ایک دفعہ مجھ سے ایک ایبا نور نکلاجس سے سارا جہاں منور ہوگیا اور میں نے بھرہ کے محلات دیکھے۔بصرہ شام کی جانب ایک شہرکا نام ہے۔

ندائیمین: حضرت آمنه رضی الله تعالی عنها فرماتی بین که مین خواب و بیداری کی درمیانی حالت میں تھی کہ سی نے ندادی: اے آمنہ محمل سے ہو گویا کہ میں نہیں جانتی تھی کہ میں حمل سے ہوں۔اس کے بعد بتایا کہ افضل انحلق سے حاملہ ہو( یعنی تبہار بیطن میں افضل الخلق ﷺ کانورجلوہ گرہے)۔اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ میں حمل سے ہوں اور فرماتی ہیں کے حمل کے ہرمہینہ میں آسان وزمین کے درمیان میں بیآ واز سنا کرتی کمتہیں مبارک ہووہ وقت قریب آ پہنچاہے کہ ابوالقاسم علی دنیا میں جلوہ افروز ہونے والے ہیں جوصاحب خیروبرکت ہیں۔ حضرت عبداللد کی وفات: میرے پیارے آقا ﷺ کے پیارے دیوانو!

كلدسة سيرت النبي الله

یاس بلند قامت والی عورتیں دیکھیں جن کا قد عبد مناف کی لڑ کیوں کی مانند کھجور کے درختوں کی طرح ہے۔ میں نے تعجب کیا بید کیا! بید کہاں ہے آگئیں؟اس بران میں سے ایک نے کہا میں آسیہ (فرعون کی بیوی) ہوں ، دوسری نے کہا: میں مریم بنت عمران ہوں اور بیعورتیں حورِ عین ہیں اور میرا حال بہت سخت ہو گیا اور ہر گھڑی عظیم سے عظیم تر آ وازیں سنتی جس سے خوف معلوم ہوتا تھا۔اسی دوران میں نے دیکھا کہ ایک فرش زمین وآسان کے درمیان کھنچا گیا اور میں نے دیکھا کہ زمین وآسان کے درمیان بہت سےلوگ کھڑے ہیں جن کے ہاتھوں میں جاندی کے آفتا ہے ہیں چرمیں نے دیکھا کہ برندوں کا ایک جھنڈ میرے سامنے آیا یہاں تک کہ میرا کمرہ ان سے بھر گیا،ان کی چونجیں زَمُرؓ د کی اوران کے بازو یا قوت کے تھے اور حق تعالیٰ نے میری آنکھوں سے بردہ اٹھادیا اور میں نے مشارق و مغارب کودیکھااور میں نے دیکھا کہ تین علم ہیں،ایک مشرق میں اورایک مغرب میں اور ایک خانهٔ کعبہ کے اوپرنصب ہے۔ پھر مجھے دردِ زِه ہوا اور محمد (ﷺ) متولد ہوئے۔اس وفت میں نے دیکھا کہ آپ سجدے میں ہیں اور دونوں انگشتہائے مُسَیِّحہُ آسان کی جانب اٹھائے ہوئے ہیں اور تضرع کی مانندگریاں کناں ہیں۔اس کے بعد میں نے ایک سفید بادل دیکھا جس نے انہیں میری نظروں سے چھیا دیا اور میں نے کسی کی آواز شنی جو کہہ رہا تھا: انہیں زمین کے مشارق ومغارب کی سیر کراؤ اور ان کے شہروں میں گشت کراؤ تا کہ وہاں کے رہنے والے آپ کے اسم مبارک اور نعت وصورت کو پہچیان لیں اور جان لیں کہ آپ کی صفت' ماحی' جو کہ شرک کے آ ٹارکومحووفنا کریں گے۔

میرے پیارے آ قا بھے کے پیارے دیوانو!حضور بھی کی ولادت کے بارے میں سب سے زیادہ سیح مشہور قول ہیہ ہے کہ اصحاب قبل کے واقعہ کے بچین روز بعد ۱۲رہیج الاول مطابق ۲۰ رایریل اے ۵ یکو بروزِ دوشنبہ آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ اہل حجاز کے ممل ہے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کیوں کہ وہ مولدالنبی ﷺ کی زیارت کو ۱۲ رزیعے الاول ہی کو جاتے۔ ہیں اوراسی دن میلا دشریف کی محفلیں منعقد کرتے ہیں۔

ربیج الاول اوردوشنبه (پیر) کا امتخاب: الله تبارک و تعالی نے حضور سید عالم ﷺ کی ولادت یاک کے لئے ماہِ رہیج الاول اور پیر کے دن کا انتخاب فر ماکر بیرواضح فر مادیا کہ دنیا کی کوئی چیز حضور رحمة للعالمین الکی کوئی بزرگی نہیں دے سکتی بلکه دنیا کی ہر چیز رسول الله ﷺ سے منسوب ہونے کے بعد مقدس و بزرگ ہو جاتی ہے۔اسی کوحضرت شیخ عبد الحق محدثِ دہلوی علیہ الرحمہ یوں بیان فرماتے ہیں۔

حق پیہے کہ حضورا کرم ﷺ نے کسی زمانہ کے ساتھ شرافت و ہزرگی حاصل نہیں کی ہے بلکہ زمانہ نے آپ سے شرافت و بزرگی یائی ہے جس طرح کہ دیگر مکاناتِ مقدسہ ہیں۔مکان کومکین سے شرافت و ہزرگی حاصل ہوتی ہے اور یہی حکمت ہے کہ حضور ﷺ کی ولادت مبارکسی ایسے مہینہ میں نہیں ہوئی جو ہزرگی وبرکت کے ساتھ مشہور ہوجیسے ماہ محرم، ماہِ رجب، ماہِ رمضان وغیرہ اور یہی حکمت دن کی ہے، کیوں کہ تمام دنوں میں جمعہ کا دن افضل ہے اور اسی دن آ دم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اس دن میں ایک ساعت الیمی ہے کہ اس ساعت میں جود عاما نگی جائے مستجاب ہوگی الیکن پیساعت اس ساعت کو کہاں پہنچ سکتی ہے کہ جس ساعت میں سیدالم سلین ﷺ نے تولد فر مایا۔

پیرکاروزه: مدارج النبوة میں ہے کہ پیر کے دن روز ہر کھنا اس لحاظ سے کہ اس دن کوحضورا کرم ﷺ کی ولادت شریف سے بزرگی وکرامت حاصل ہوئی ہے مستحب ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ حضور کے دوشنبہ کوروز ہ رکھا کرتے تھے اور جب اس دن روزه رکھنے کی وجه دریافت کی گئی تو فرمایا میں اس دن پیدا ہوااوراسی دن مجھ پروحی نازل کی گئی۔ (رواہ مسلم)

نوراني ابر: حضرت علامه ينخ عبدالحق محدثِ د ہلوی رحمۃ الله تعالیٰ علیه مدارج النبو ة میں فرماتے ہیں: سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور کولٹایا گیا تو میں نے ایک بہت بڑا نورانی ابر (بادل) دیکھا جس میں گھوڑ وں کے ہنہنانے اور بازؤں کے پھڑ پھڑانے اور لوگوں کے باتیں کرنے کی آوازیں سنیں یہاں تک کہاس ابر نے حضور کو ڈھانپ لیا اور كلدسة سيرت النبي

میری نظرول سے غائب ہو گئے۔اس وقت میں نے ایک منادی کوندا کرتے سنا، وہ کہدرہا تھا حضور کوز مین کے جملہ گوشوں میں پھراؤ اور جن وانس کی روحوں پر گشت کراؤ، فرشتوں، پرندوں اور چرندوں کو زیارت کراؤ اور ان کو حضرت آ دم کے اخلاق، حضرت شیث کی معرفت، حضرت نوح کی شجاعت، حضرت ابراہیم کی خلت، حضرت اساعیل کی زبان، حضرت اسحاق کی رضا، حضرت صالح کی فصاحت، حضرت لوط کی حکمت، حضرت یعقوب کی بشارت، حضرت موسی کی شدت، حضرت ایوب کا صبر، حضرت یونس کی طاعت، حضرت یوشع کا جہاد، حضرت داؤد کا لحن اور آ واز، حضرت دانیال کی محبت، حضرت الیاس کا وقار، حضرت کی کی عصمت اور حضرت عیسی کے زبد کا پیکر بناؤ اور تمام نبیوں کے دریائے اخلاق میں غوطہ دو۔(علیم الصلو ہوالسلام)

حضرت سیدہ آ مندرضی اللّٰد تعالیٰ عنہا فر ماتی ہیں کہاس کے بعدوہ ابر مجھ سے کھل گیا تو میں نے دیکھا کہ سبزریشمی کیڑے میں حضورخوب لیٹے ہوئے ہیں اور چشمہ کی مانند اس حریر سے یانی ٹیک رہاہے اور کوئی کہنے والا کہتا ہے ماشاءاللّٰد ماشاءاللّٰد حضور کوتمام دنیایر کس شان سے بھیجا گیا۔ دنیا کی کوئی مخلوق الیی نہیں ہے جوآ یکی تابع فرمان نہ ہو،سب ہی کوآ پ کے قبضہ قدرت میں دیا گیا ہے۔ پھر جب میں نے آپ کی طرف نظر کی تو میں نے دیکھا کہ گویا آپ چود ہویں رات کے جاند کی مانند چمک رہے ہیں اور آپ کے جسم اطہر سے مثلک وعنبر کی کیٹیں آ رہی ہیں اور تین شخص کھڑے ہیں۔ایک کے ہاتھ میں جاندی کا آفتابہ ہے، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا طشت ہے اور تیسرے کے ہاتھ میں سفید حربر ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک انگشتری نکالی جس سے دیکھنے والوں کی نظریں جھیک گئیں۔ پھراسے سات مرتبہ دھویا اور اس انگشتری ہے آپ کے شانوں کے درمیان مهرکیااور حربر میں لپیٹ کراٹھالیااور کچھ دیرایئے آغوش میں لے کرمیرے سپر دکر دیا۔ کعبہ جمک گیا: حضرت عبدالمطلب سے منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں شب ولادت کعبہ کے پاس تھا جب آ دھی رات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ کعبہ مقام ابراہیم کی

طرف جها اورسجده كيااوراس سے اس طرح تكبير كى آواز آئى" اَللَّهُ اَكْبَوُ اَللَّهُ اَكْبَوُ اَللَّهُ اَكْبَوُ وَبُّ مُحَمَّدِ وِ الْمُصْطَفْى الآنَ قَدُ طَهَّرَنِي رَبِّي مِنُ انْجَاسِ الْأَصْنَامِ وَ اَرْجَاسِ الْـمُشُرِ كِيُنَ" الله بلندوبالا ب،الله بلندوبالا ب،وهرب بي محمم مصطفى كا-اب مجهيم ميرا رب بتوں کی بلیدی اورمشرکوں کی نجاست سے یاک فرمائے گا۔ اورغیب سے آواز آئی " رب كعبه كي قتم! كعبه كو برگزيدگي ملي خبر دار هو جاؤ كعبه كوان كا قبله، ان كامسكن تُشهرا يا اوروه بت جو کعبہ کے ارد گر دنصب تھے ٹکڑے ہو گئے اور سب سے بڑا بت جسے ہمبُل کہتے تھے، منہ کے بل گریڑا تھا۔ندا آئی کہ سیدہ آمنہ سے محمد بیدا ہو گئے اور ابر رحمت ان پراتر آیا ہے۔ محل کسر کی **کرزا ٹھا:** صفور رحمتِ عالم ﷺ کی ولادت کے وقت ویسے تو بے شار برکتوں اور نشانیوں کا ظهور ہوالیکن سب سے زیادہ مشہور وروش اور حیرت وتعجب میں ڈالنے والی بات کسریٰ کے کل کالرزنا، کا نینا اوراس کے چودہ کنگرے کا گریڑنا ہے اور بعض علمانے چودہ کے عدد سے اس طرف اشارہ ہونا مرادلیا ہے کہ ان کی بادشاہی چودہ آدمیوں تک ہوگی۔ چنانچہ حیار سال میں دس لوگوں نے بادشاہی کی اور بقیہ چیار نے زمانہ خلافتِ امیرالمومنین سیدناعثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه تک یکے بعد دیگر کے بادشاہی کی۔ اسی دوران فارس کے سب سے بڑے قاضی جسے وہ''حوبدال'' کہتے ہیں اس نے خواب دیکھا کہ قوی وتوانااونٹ اور چست و حالاک عربی گھوڑے دوڑتے آ رہے ہیں اور د جلہ کو یار کر کے شہروں میں پھیل گئے ہیں۔ مُعَبَر وں نے اس کی یہ تعبیر دی کہ بلادِعرب میں کوئی واقعہ رونما ہوگا جس کی وجہ ہے مما لک عجم مفتوح ومغلوب ہوں گے۔کسریٰ نے اس حال کی جستو میں پچھلوگوں کو کا ہنوں کے پاس اور خصوصاً ' دسطیح'' کے پاس بھیجا جوعلم کہانت میں سب سے زیادہ ماہرتھا، چنانچہ کسریٰ کے ایکجی سطیح کے پاس آئے تو وہ موت کے سکرات میں مبتلا تھا، انہوں نے سلام کیا اور کسر کی کی تحیت پہنچائی، اس سے کوئی جواب نہ سنا گیا۔

چنداشعار پڑھے جن میں کسریٰ کا سوال مضمر (پوشیدہ) تھا اور اس کے حال کا اسکشاف

(طلب حقیقت ) تھا۔ سطیح نے جب ان شعروں کو سنا تو ہنس کر کہنے لگا یہ وقت ہے جب

# بعثت يصطفي المستنا

جب حضورا كرم ﷺ كى مقدس زندگى كا حاليسواں سال شروع ہوا تو احيا نك آپ کی ذاتِ اقدس میں کئی تبدیلیاں رونماں ہونے لگیں، اچانک آپخلوت پیند ہو گئے، تنهائی میں بیٹھ کرخدا کی عبادت کرنے کا جذبہ بہت بڑھ گیا،اکثر اوقات آپ کوغور وفکر میں مصروف دیکھا جاتا اور آپ اکثر اوقات الله کی قدرت کے مشاہدہ اور کا ئناتِ عالم کے معائنه میں مصروف رہتے ۔حضور سید عالم ﷺ کوا چھے اچھے خواب نظر آتے اور خواب میں جو کچھ دیکھتے بالکل ویساہی ہوتا۔ مکہ مکر مہسے تقریباً تین میل کی دوری پر جبل حراوا قع تھا جسے جبل نوربھی کہا جاتا ہے۔آپ کئی کئی دنوں کا کھانا، یانی ساتھ لے کراس غارمیں اکثر جانے لگے۔اس جگہ سے حضور جمالِ کعبہ سے چیثم مبارک کوروشن بھی فرماتے اور عبادت الہی بھی کرتے اور رب العزت کی جانب متوجہ ہوکر عالم استغراق میں بیٹھا بھی کرتے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں سے جو کچھ آپ کے نز دیک ثابت تھایا ہروہ چیز جو آپ کنز دیک انبیائے سابقین علیم السلام کی شریعت میں ثابت تھی یا جو چیز آپ کی بصیرت میں مستحسن تھی اس برعمل فرماتے تھے۔آپ اپنے کاشانۂ اقدس سے کچھ کھانا لے جایا کرتے اور جب کھاناختم ہوجاتا یا گھر والوں کی جانب رجحان ہوتا تو پہاڑ سے اتر آتے ، اس کے بعدآ یا توشہ لے کردوبارہ تشریف لے جاتے ۔بعض روا نیوں میں آیا ہے کہ حضور ا کرم ﷺ ہرسال ایک مرتبہ مکہ کی بہتی سے باہرتشریف لے جاتے اور ایک ماہ غارِ حرامیں خلوت گزیں رہتے۔

آغازوحی: جبایام وی قریب آئے تو آپ نے خلوت وعبادت میں کثرت کر دی اور التزام شروع فرمادیا۔ یکا کیک آپ پروی کا ظہور ہوا، وی اتری اور قرآن مجید نازل ہوا۔ چنانچہ جب حضور اکرم کی بارگاہ میں فرشتہ وی لے کر حاضر ہوا تو اس نے کہا: اے

قرآن کی تلاوت ہوگی اورصاحب عصا ظاہر ہوگا یعنی محمد رسول اللہ ﷺ مبعوث ہوں گے، وادی سادہ جاری ہوگا اور دریائے ساوی خشک ہوکر پانی اتر جائے گا، فارس کا آتشکدہ بھھ جائے گا، طبح کی زندگی کا درخت اس دنیا میں نہ رہے گا۔ طبح اتنی بات کہہ کر گر پڑا اور مرگیا۔

بت بول المحا: شب ولا دتِ مصطفیٰ علیه التحیة والثنا کو ظاہر ہونے والی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتوں کا اوند ھے منہ گرنا اوران کا ذکیل وخوار ہونا ہے۔ قریش کا ایک بُت تھا، وہ ہرسال اسی بت کے نز دیک آتے ،عید اور جشن مناتے اوراس کے سامنے اعتکاف کرتے ۔ ایک رات انہوں نے دیکھا کہ وہ بت اوندھا پڑا ہوا ہے ، انہوں نے اٹھا کراپنی جگہ کھڑا کیا گروہ دوبارہ گر پڑا بھر کھڑا کیا سہ بارہ پھر گر پڑا۔ جب انہوں نے اس حال کا مشاہدہ کیا تو وہ بہت ممگین وملول ہوئے اور اسے اپنی جگہ مضبوط کر کے باندھ دیا۔ اس وقت اس بت کے خول سے یہ آواز سنی ، وہ کہ در ہا تھا:

تَسرَدِّى بِسمَولُودٍ اَضَاءَتُ بِنُورِهِ جَمِيعُ فُجَاجِ الْاَرُضِ بِالشَّرُقِ وَ الْغَرَبِ وَ خَسرَّتُ لَسهُ الْاَوْتَسانُ طُرَّا وَّ رَعَدَتُ قُلُوبُ مُلُوكِ الْاَرُضِ جَمُعًا مِّنَ الرُّعُبِ

لیعنی مولود کو چا در اڑھائی گئی جس کے نور کی شعاعوں سے زمین کے مشارق و مغارب کی راہیں روشن ہو گئیں اور اس کی حرارت سے تمام بت گر پڑے اور اس کے رعب ودید بہسے زمین کے باوشا ہوں کے دل دہل گئے۔

. . . . .

گلدسة سيرت النبي الله

محرا ﷺ) آپ کوم و دہ ہو کہ میں جبرئیل ہوں اور مجھے حق تعالیٰ نے آپ کے یاس بھیجاہے، آبامت كى جانب خداكرسول بين -آبجن وانس كوكلم طيبة 'لآ إلله إلا الله "كى دعوت دیجے اور کہا: اے محمد! ''اقرأ'' پڑھئے۔حضور نے فرمایا: ''مَا اَنَا بِقَادِی ''میں پڑھنے والانہیں۔اس کے بعد جبریل نے اپنی آغوش میں لیا اور پوری گرمجوش کے ساتھ معانقة كيا، پهرچيور كركها ' إقُواً ' ، يرصح حضور في پهرفر مايا: ' مَا اَنَا بِقَادِي ' ، ميں برصے والانہیں۔فرشتہ نے دوسری مرتبہ پھرآپ کو پوری قوت کے ساتھ اپنے سینے سے جمٹایا اور جِهورٌ كركها ' إقُواً ' ' رر صح حضور في جروبى فرمايا: ' مَا انَا بِقَادِى " ميل رر صف والا نہیں۔تیسری مرتبہ پھرفرشتہ نے آپ کو پورے زور کے ساتھا بنے سینے سے لگا کرچھوڑ ااور كها"إقراً بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ إِقُراً وَ رَبُّكَ الْآكُرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمُ يَعْلَمُ" لِعِنى رِرُ الْعُواتِ رب كنام سے جس نے پیدا کیا۔ آ دمی کوخون کی پھٹک سے بنایا۔ پڑھواور تمہارارب ہی سب سے بڑا كريم \_جس نے قلم سے لكھنا سكھا يا \_ آ دمى كوسكھا يا جونہ جانتا تھا۔

حضرت جریل علیه السلام کا آغوش میں لے کر دبانا بدایک قسم کا حضور اکرم عظم کے وجودگرامی میں ملکوتی انوار داخل کر کے تصرف کرناتھا تا کہ آپ وحی کے قبول کرنے میں آ مادہ اوراس کے ماسوا سے خالی و بےالتفات ہوجائیں نیز اس میں اس قول کے وزنی ہونے کی جانب اشارہ ہے جوآپ کی جانب اِلقاہونے والاہے۔

اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے زمین پر پاؤں مارا اور چشمہ زکالا ،اس ہے وضوکیا جو کلی کرنے ، ناک میں یانی ڈالنے ، چہرہ اور دونوں ہاتھ یاؤں دھونے اور سر کا مسح کرنے پر مشتمل تھا۔اس فعل کے ذرایعہ حضور کو وضو کرنا سکھا نامقصود تھا۔اس کے بعد حضور نے بھی وضو کیا پھر جبریل نے ایک چلو پانی لے کرحضور اکرم ﷺ کے چہرۂ انور پر چھینٹا دیا اور آ گے بڑھ کر دورکعت نماز پڑھائی،حضوران کےمقتدی ہے۔اس کے بعد

جبریل نے عرض کیا کہ اسی طرح وضوکرنا اور نماز پڑھنا ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام آسان پر چڑھ گئے اور حضور ﷺ نے مکہ مکرمہ کی جانب مراجعت فرمائی۔

برط صفے سے انکار کی وجہ: حضرت جریلِ امین علیہ السلام کے باربار" اِقْ رأ "عرض كرنے پر حضور ﷺ "مَا أَنَا بِقَادِى"اس كَ فرمار بي تَصْكمآب غارِ حرامين ذكر الهي سے لطف اندوز ہور ہے تھے،قلب اقدس پر عجیب کیف کا عالم طاری تھا،اس لئے آپ نے بیگوارا نه فرمایا که قلب مبارک جومجبوب حقیقی کی یاد میں سرشار ہے اورجس پر استغراق کی اعلیٰ ترین کیفیت طاری ہےوہ کسی دوسرے کی جانب متوجہ ہوجائے۔ پھر جب جبریلِ امین نے چوتھی مرتبہاسی محبوب حقیقی کے نام کی برکت سے پڑھنے کی گزارش کی تو آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور سور ہُ اقراکی یا نچ آیتیں تلاوت فرمائیں۔

مكه كوواليسى: اس وقت بيعالم تفاكه برشجر وحجر كهتا تفا' 'اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ السلُّهِ " جب حضور نے مکہ کی طرف مراجعت فر مائی تو آپ کا قلب مبارک اور کنپیٹیوں کا گوشت لرزر ہاتھا جس طرح خوف و دہشت کے وقت ہوا کرتا ہے یا جیسے کہ گائے کے ذبح

حضورا کرم ﷺ نے ام المونین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یاس آ کر فر مایا "زَمِّلُونِيْ زَمِّلُونِيْ" مجھے كمبل الرَّهاؤ، مجھے كمبل الرهاؤ۔ انہوں نے آپ كے جسم انور برلمبل ڈالا اور چہرۂ انور پرسردیانی کے چھینٹے دئے تا کہ خوف دور ہو۔ آپ نے حضرت سیدہ خدیجة الكبرىٰ رضى الله تعالىٰ عنها ہے ساراحال بیان کیااور فر مایا'' لَـقَـــدُ خَشِیـُـــتُ عَـــلٰـــی نَفْسِنْ " مجھے ڈر ہے کہ میں کہیں خطرے میں نہ پڑ جاؤں۔حضرت سیدہ خدیجہ نے عرض كيا"كَلَّا وَاللَّهِ لاَ يُخُزِيُكَ اللَّهُ اَبَدًا إِنَّكَ لَتَصِلُ الرِّحْمَ وَ تَصُدُقُ الْحَدِيثَ وَ تَحْمِلُ الْكَلَّ وَتُكْسِبُ الْمَعُدُومَ وَتُقُرى الضَّيْفَ وَتُعِيْنُ عَلَى نَوَائِب الْحَقِّ..... " آپُم نه کھائے اور خوش رہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کوسی خطرے میں نہ ڈالے گااور نہ آپ کوئسی کے آگے ذلیل ورسوا ہونے دے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ

ہو۔اگرمیں نے آپ کاوہ دن پایا تو میں آپ کی پوری بوری نصرت ومدد کروں گا۔ پھر بچھ عرصہ کے بعد ورقہ نے وفات یائی اور ظہور دعوت کا زمانہ انہوں نے نہ پایا کیکن وہ حضور ﷺ پرایمان لانے والوں اور آپ کی تصدیق کرنے والوں میں سے ہیں۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک وحی اتر نے کا سلسلہ بند ہوگیا اور حضور ﷺ وحی کے ا ننظار میںمضطرب اور بے قرار رہنے گئے یہاں تک کہایک دن حضور ﷺ ہمیں گھر سے باہر تشریف لےجاریتے تھے کہ کسی نے''محمہ'' کہہ کرآ پ کو یکارا۔آپ نے آسان کی طرف سر الھاکر دیکھا تو پینظرآیا کہ وہی فرشتہ (حضرت جبریل علیہالسلام) جو غارِحرا میں آیا تھا آسان وزمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ بیمنظر دیکھے کرآپ کے قلب مبارک میں ایک خوف کی کیفیتِ پیدا ہوگئی اورآ پ مکان برآ کر لیٹ گئے اور گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑھاؤ، مجھے کمبل اڑھاؤ۔ چنانچہآ یے کمبل اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے کہ نا گہاں آپ برسورهٔ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں اور رب تعالیٰ کا فرمان اتر پڑا کہ " یٓایُّھَا الْمُدَّثِّرُ ٥ قُمُ فَانُذِرُ ٥ وَ رَبَّكَ فَكَبّرُ ٥ وَ ثِيَابَكَ فَطَهّرُ ٥ وَ الرُّجْزَ فَاهُجُرُ یعنی اے بالا پوش اوڑ ھنے والے! کھڑے ہوجاؤ پھر ڈرسنا وَاوراینے رب ہی کی بڑائی بولو اوراینے کیڑے یاک رکھواور بتوں سے دورر ہو۔ (بخاری،ج:۱،ص:۳)

#### ایک نظر ادهر بهی

اپنے علاقے میں تحریک سی دعوت اسلامی کی شاخ قائم کرنے کے لئے عالمی مرکز سے دابطہ قائم کریں۔اور ہرسنچر بعد نماز عشاء مرکز اساعیل حبیب مسجد کے ہفتہ واری اجتماع میں شرکت کریں۔

#### عالمي مركز كايته

اساعیل حبیب مسجد، ۱۲۶ رکامبیکر اسٹریٹ، ممبئی سے

Ph: +9122 23434366 E-Mail: info@sunnidawateislami.com http: www.sunnidawateislami.net اچھائی ہی فرمائے گاکیوں کہ آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں، عیال کا بوجھا ٹھاتے ہیں، ریاضت و مجاہدہ کرتے ہیں، مہمان نوازی فرماتے ہیں، بیکسوں اور مجبوروں کی دشگیری کرتے ہیں، محتاجوں اور غریبوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں، لوگوں کی سچائی میں ان کی مدداوران کی برائی سے حذر فرماتے ہیں، بیموں کو پناہ دیتے ہیں، سچ بولتے ہیں اور امانتیں ادا فرماتے ہیں۔

حضور ﷺ ورقہ بن نوفل کے باس: جب حضورا کرم ﷺ نے اپنا حال مبارک بیان فرمایا تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت خوش ہوئیں،اس کے بعد سیدہ خدیجہاس حالت کی تائیدو تقویت کی غرض سے حضور اکرم ﷺ کواینے چھازاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس کے کئیں، ورقہ بن نوفل بہت بوڑھے تھے، یہ قریش کے طور وطریق اور جاہلیت کی رسوم سے نکل کر حقیقی دین عیسوی اختیار کر کے موحد بن گئے تھے،ان کو انجیل کاعلم خوب آتا تھا اور وہ انجیل سے عربی زبان میں کچھ کھا کرتے تھے، وہ عبرانی زبان کوبھی جانتے تھے۔ان سے سیدہ خدیجہ نے کہا: اے میرے چیازاد بھائی! اپنے بھتیج کی بات تو سنے وہ کیا فرماتے ہیں؟ ورقہ نے حضور اللہ سے دریافت کیا، کیابات ہے؟حضور ﷺ نے اپناتمام حال جوگزر چکا تھاان سے بیان فرمادیا۔ بین کر ورقہ نے کہا: بیروہ ناموں ہے جوحضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ اے محمد (ﷺ) آپ کو مبارک وخوشی ہوکہآ باللہ کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہآ بوہ نبی ہیں جس کی حضرت عیسی علیہ السلام نے بشارت دی کہ میرے بعد ایک رسول مبعوث ہوگا جس کا نام نامی احمہ ہے۔ قریب ہے کہ آپ کا فروں کے ساتھ جہاد وقال پر مامور ہوں۔ کاش! میں اس دن تک زندہ رہتا اور جوان،قوی اور توانا ہوتا جب آپ کی قوم آپ کواس جگہ سے نکالے گی۔حضور ﷺ نے فرمایا کیاوہ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہاہاں آپ جو کچھ لے کرتشریف لائے ہیں اس کی مانند کوئی ایک شخص لے کر بھی نہیں آیا، اس کے باوجودان سے وشمنی کی گئی اورانہیں ایذائیں پہنچائی گئیں۔مطلب یہ کہ سنت الٰہی اسی طرح جاری ہے کہ کا فر لوگ ہمیشہ نبیوں کے دشمن رہے ہیں اور کوئی نبی ایسانہیں آیا جس سے کافروں نے دشمنی نہ کی

گلدسة سيرت النبي ﷺ

# مقاصد بعثت رسول

میرے پیارے آقا گے پیارے دیوانو! ہمارے ذہنوں میں بیرخیال آتا ہوگا کہ آخراللہ عزوجل نے انبیاومرسلین کو کیوں مبعوث فر مایا اور ان کے دنیا میں آنے کی کیا وجہ تھی۔اس سلسلہ میں چند سطور ضبط تحریر ہیں۔اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو دنیا میں مبعوث فر مایا اس کی چندوجہیں ہیں۔

### تلاوت قرآن

الله عزوجل في تُحمُ وَسُولاً مِنْ مَعْدَل مِن ارشاد فرمایا: كَمَ آارُسَلُنَا فِيْكُمُ وَسُولاً مِن نُكُمُ يَتُلُوا عَلَيْكُمُ اليَّنِا وَ يُوَكِّيُكُمُ وَ يُعَلِّمُكُمُ الْكِتَبَ وَ الْحِكُمَةَ وَ يُعَلِّمُكُمُ مَّ اللَّهُ تَكُونُوا تَعُلَمُونَ وَ عَلَيْمَ مَن تَلَاوت فرما تا ج اور تهمين پاک كرتا اور كتاب اور پخته علم سكها تا اور تمهين وه تعليم فرما تا ج حس كاتم مين علم فقاد (سورة بقره: ١٤١)

صاحبِ تفسیر نعی حضرت مفتی احمہ یارخان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کا خلاصہ یوں بیان فرماتے ہیں: اے مسلمانو! کعبہ کی نعت پہلی نعت نہیں بلکہ اس سے پہلے تم پر اور بھی نعمیں ہو چکیں کہ تہمیں باقی امتوں سے افضل کیا، تہمیں بہترین دین عطا فرمایا اور سب سے بڑھ کریہ کہ تم میں اپنا یہ بڑا پیغیر بھیجا جو سرتا پارحمت الہی ہیں۔ یوں تو ان کرمایا اور سب سے بڑھ کریہ کہ تم میں اپنا یہ بڑا پیغیر بھیجا جو سرتا پارحمت الہی ہیں۔ یوں تو ان کہ تم پر لاکھوں احسان ہیں مگر پانچ احسان بالکل ظاہر، ایک بیہ کہ تم تک رب کی آیتیں پہنچاتے ہیں، تہمہارے الفاظ سے کراتے ہیں، تہمارے الفاظ سے کر دان ہوں کہ برخا ہر کہ اس کے لکھنے کی جانچ بتاتے ہیں پھر تہمیں شرک، بت پرستی، ففر و گندے اخلاق، بدتمیزی، عداوت، آپس کے جھٹڑے، جدال، جسمانی گندگی غرض کہ ہر ظاہری و باطنی عیوب سے پاک فرماتے ہیں کہ عرب جیسے خت ملک کو جوانسا نیت پرستوں کو خدا پرست، رہزنوں کو رہبر، شرایوں کو نشہ محبت الٰہی کا متوالہ، بے غیرتوں کو بت پرستوں کو خدا پرست، رہزنوں کو رہبر، شرایوں کو نشہ محبت الٰہی کا متوالہ، بے غیرتوں کو بہر، شرایوں کو نشہ محبت الٰہی کا متوالہ، بے غیرتوں کو بہر، شرایوں کو نشہ محبت الٰہی کا متوالہ، بے غیرتوں کو بست پرستوں کو خدا پرست، رہزنوں کو رہبر، شرایوں کو نشہ محبت الٰہی کا متوالہ، بے غیرتوں کو

شرمیلا، جاہلوں کوعالم اور نہ معلوم سے سے کیا کیا بنادیا۔ غرض کہ مخلوق کوخالق تک پہنچادیا،
اس کے ساتھ ہی تمہیں کتاب الہی کے اسرار، اپنے کلمات کے رموز سکھاتے ہیں اور تمہیں
دین و دنیا کی وہ سب باتیں بتاتے ہیں جن سے تم بے خبر تھے اور علوم غیبیہ کے وہ درواز ب
کھولتے ہیں جو آج تک بند تھے۔ غرض کہ وہ خود بھی رحمت ہیں اور ہزاروں لازوال نعمیں
تمہارے لئے اپنے ساتھ لائے ہیں۔

میرے پیارے آقا گے پیارے دیوانو!اللہ عزوجل نے اس آیے کریمہ میں نی مبعوث کی چندصفات کو بیان فر مایا ہے۔ وہ صفتیں دراصل حضور کے مقاصد بعثت کو واضح کررہی ہیں۔لوگوں کو قر آن پڑھ کرسنانا،ان کا تزکیہ فر مانا، تعلیم کتاب وحکمت یہ حضور سرور کا کنات کی بعث کے اُن مقاصد میں سے ہیں، جن کو حضور رحمتِ عالم ،نورِ جضور سرور کا کنات کی بعث کے اُن مقاصد میں انجام دیتے رہے۔آیئے ہم ان مقاصد کو تفصیل مجسم کے ساتھ پڑھیں تا کہ ہم یہ جھ سکیں کہ حمیبِ خدا تا جدار انبیا کامشن کیا تھا اور کن مقاصد کی بیمیل کے لئے آپ کی بعث ہوئی تھی۔

### نز کیهٔ قلوب

قرآنِ مقدس میں حضور سرورِ کا تئات کی اور سراوصف یہ بیان فرما یا جارہا ہے کہ آپ لوگوں کو سقرا فرماتے ہیں، لیعنی لوگوں کے دلوں اور روحوں کو پاکیزہ فرماتے ہیں، مسلمانوں کو برے اعتقادات، خراب رسموں، برے اعمال وغیرہ سے خوب پاک وصاف کرتے ہیں، لوگوں کو اعمال حسنہ کے لئے تیار کرتے ہیں کہ جن کی بدولت وہ گناہوں کی گندی میل سے (جو کہ نفس پر ہوتی ہے) دھل کر پاک وصاف ہوجاتے ہیں کیوں کہ حضور سرور کا تئات کی یہ ذمہ داری ہے کہ عوام کو دعوت دے کر انہیں ایسے اعمال کے لئے تیار کریں جن کی وجہ سے ان کو کفر وشرک، گنا ہوں اور معاصی سے صفائی و پاکیزگی حاصل ہو سکے۔ بی کی وجہ سے ان کو کفر وشرک، گنا ہوں اور معاصی سے صفائی و پاکیزگی حاصل ہو سکے۔ ایک بڑے ہوئے زنگ کو دلوں ایک بھڑے ان آسان کام تو نہ تھا اور بغیر دلوں کو سنوار بے صرف تعلیم کتاب و حکمت انہیں کیوں سے چھڑا نا آسان کام تو نہ تھا اور بغیر دلوں کو سنوار بے صرف تعلیم کتاب و حکمت انہیں کیوں

گلدسة سيرت النبي ﷺ

کرنفع پہنچاتی ۔اسی کئے اللہ رب العزت نے تا جدارِ کا ئنات ﷺ کو پہلے تز کیہ کا حکم فر مایا اور پھرتعلیم کتاب وحکمت کا حکم عطافر مایا۔

تزکیہ کے لئے اللہ عزوجل نے محبوب کے انداز کوجس طریقہ سے بیان فر مایا اس میں پہلے تلاوت اور اس کے ذریعہ دلوں کے زنگ کو دور کرنا۔ ظاہر سی بات ہے جب ایک عام آ دمی کسی عہدہ پر فائز ہواور اس کی طرف سے کوئی پیغام آ جائے تو اسے پڑھ کر کے اس کے اثر ات انسانوں کے دلوں پر مرتب ہوتے ہیں اور خوشی اور فم کے آثار چہروں سے ظاہر ہوتے ہیں تو خالق کے کلام کے اثر ات کیوں انسانوں کے دلوں پر اثر انداز نہ ہوں گے؟ کلام کسی اور زبان میں تو نہیں تھا کہ اسے سمجھنا دشوار ہو بلکہ عرب کی زمین پر عربی زبان میں قر آن اہل عرب کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنے کے لئے ایک عربی پینیمبر اللہ پی تو می زبان میں تلاوت کر رہا ہوتو اس کا سمجھنا آسان ہے۔

میرے بیارے آقا کے بیارے دیوانو! مذکورہ بالا آیت میں تزکیہ کونی کریم کی بعثت کے مقصد کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ معلم انسانیت سرکار دوعالم کے اس دنیا میں مبعوث ہونے کے بعدلوگوں کے دلول کوس طریقہ سے پاک وصاف فر مایا اوران کے دلول میں تجلیاتِ معرفت الہی کوس طرح سے بسایا آیئے اس کا بھی مختصراً جائزہ لیتے ہیں۔ قر آن مقدس کی تلاوت کے اثر ات دلول کے زنگ کو بہت تیزی سے دور کر دیتے ہیں۔ نبی اگرم کے نے خودلوگوں کوقر آئِن مقدس تلاوت کر کے سنایا، تیزی سے دور کر دیتے ہیں۔ نبی اگرم کے نو دلوگوں کوقر آئِن مقدس تلاوت کر کے سنایا، ہوا کہ فاروقِ اعظم جیسے جلیل القدر صحابی سے لے کر بڑے بڑے شعرا اور بڑے بڑے ہوا کہ فاروقِ اعظم جیسے جلیل القدر صحابی سے لے کر بڑے بڑے شعرا اور ہمیشہ کے لئے قبائل کے سردارقر آن مقدس کوس کر حضور رحمت عالم کی وراث میں باضمیر مومنین کے ایسے اصنام کی محبت اور گنا ہوں کی لذت کودل سے نکال دیا۔ تاریخ میں باضمیر مومنین کے ایسے متعدد واقعات ملیں گے جن سے بیا ندازہ ہوجائے گا کہ در حقیقت تزکیہ قلوب کے لئے متعدد واقعات ملیں گے جن سے بیا ندازہ ہوجائے گا کہ در حقیقت تزکیہ قلوب کے لئے متعدد واقعات ملیں کی تلاوت سے بڑھ کر کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہوسکتا۔ قرآن مقدس کی تلاوت سے بڑھ کر کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہوسکتا۔ قرآن مقدس کی تلاوت سے بڑھ کر کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہوسکتا۔ قرآن مقدس کی تلاوت سے بڑھ کر کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہوسکتا۔ قرآن مقدس کی تلاوت سے بڑھ کر کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہوسکتا۔ قرآن مقدس کی تلاوت سے بڑھ کر کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہوسکتا۔ قرآن مقدس کی تلاوت سے بڑھ کر کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہوسکتا۔ قرآن مقدس کی تلوث سے بیا نواز کو میں اس کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہوسکتا۔ قرآن مقدس کی تلوث سے بیا نواز کو میں کیا کوئی دوسرا طریقہ نے بیا کی دوسرا طریقہ نے کوئی دوسرا کی دوسرا کوئی دوسرا کوئیں کوئی کوئی کوئی دوس

لوگوں کے دلوں پر جواثر ات مرتب ہوئے اس کا ایک نمونہ تاریخ کے اوراق سے ملاحظہ فر مائیں۔

کفار مکہ نے جب دن بدن مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد دیکھی تو ایک دن سب نے جمع ہوکریہ مشورہ کیا کہ محمد (ﷺ) کوتل کردیا جائے ، مگر سوال یہ پیدا ہوا کہ کون تل کرے؟ مجمع میں اعلان ہوا کہ ہے کوئی بہادر جو محرکوتل کردے؟ اس اعلان پر پورامجمع تو خاموش رہا مگر حضرت عمرنے کہا کہ میں ان کو آل کروں گا۔لوگوں نے کہا بے شکتم ہی ان کو آل کر سکتے ہو۔ پھر حضرت عمر اٹھے اور تلوار لئ کائے ہوئے چل دئے ، اسی خیال میں جارہے تھے کہ ایک صاحب قبیلہ زہرہ کے جن کا نام حضرت نعیم تھاانہوں نے یو چھا کہا ہے مر! کہاں جارہے ہو؟ کہا کہ محمد (ﷺ) کوتل کرنے جارہا ہوں۔حضرت نعیم نے کہا کہ تو پہلے اپنے گھر کی خبر لے، تیری بہن فاطمہ بنت خطاب اور بہنوئی سعید بن زید دونوں اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کرمسلمان ہو چکے ہیں۔ بین کرحضرت عمر کو بے انتہا غصہ پیدا ہوا، اپنی بہن کے گھر آئے وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ بند کئے ہوئے دونوں میاں، بیوی کوقر آن مجید یڑھارہے تھے،حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھو لنے کے لئے کہا،ان کی آوازس كرحفزت خباب رضى الله تعالى عنه گفر كے ايك حصه ميں جھپ گئے، بہن نے درواز ہ كھولا۔ آ یے گھر میں داخل ہوئے اور یو چھاتم لوگ کیا کررہے تھے؟ اور بیآ وازکس کی تھی؟ آپ کے بہنوئی نے ٹال دیا اور کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ کہنے لگے مجھے معلوم ہوا ہے کہتم لوگ اینے باپ دادا کادین چھوڑ کردوسرادین اختیار کرلئے ہو، بہنوئی نے کہاہاں! باپ دادا کا دین باطل ہے اور دوسرادین حق ہے۔

بیسنناتھا کہ بے تحاشا ٹوٹ پڑے، ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچی اور زمین پر پٹک کر خوب مارا۔ ان کی بہن چھڑانے کے لئے دوڑیں تو ان کے مند پرایک گھونسا اتنی زورسے مارا کہ وہ خون سے تربتر ہو گئیں۔ آخروہ بھی حضرت عمر ہی کی بہن تھیں کہنے گئیں کہ عمر! ہم کواس وجہ سے مارر ہے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں؟ کان کھول کرسن لوکہ تم مار مار کے ہمارے خون کا

(گلدسة سيرت النبي

ایک ایک قطرہ نکال لویہ ہوسکتا ہے لیکن ہمارے دل سے ایمان نکال لویہ ہر گرنہیں ہوسکتا اور آپ کی بہن نے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور مجمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ بے شک ہم لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، تم سے جو ہو سے کر لو۔ بہن کے جواب اور ان کوخون سے تربتر دیکھ کر عمر کا غصہ ٹھنڈا ہوا، آپ نے فرمایا کہ اچھا جھے وہ کتاب دوجو تم لوگ پڑھر ہے تھے تا کہ میں بھی اس کو پڑھوں، آپ کی بہن نے کہا کہ تم ناپاک ہوا ور اس مقدس کتاب کو پاک لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ حضرت عمر نے ہر چندا صرار کیا مگر وہ بغیر غسل کے دینے کو تیار نہ ہوئیں۔ آخر حضرت عمر نے قسل کیا پھر کتاب لے کر پڑھی، اس بغیر غسل کے دینے کو تیار نہ ہوئیں۔ آخر حضرت عمر نے قسل کیا پھر کتاب لے کر پڑھی، اس میں سورہ طالعہ ہوئی تھی، اس کو پڑھنا شروع کیا۔ جس وقت اس آ یہت کر بمہ پر پہنچ ''اِنَّنِت کی میں اللہ ہوں، میں سورہ طالعہ و کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کر واور میری یا دے لئے نماز قائم کرو۔ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کر واور میری یا دے لئے نماز قائم کرو۔

تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے گئے کہ مجھے محمد کی خدمت میں لے چلو۔ جس وقت حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنی تو آپ با ہر نکل آئے اور کہا کہ اے عمر! میں تم کوخوشنجری دیتا ہوں کہ کل جمعرات کی شب میں سر کارا قدس نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ العالمین! عمر اور ابوجہل میں جو تجھے محبوب و پیارا ہواس سے اسلام کوقوت عطا فرما۔ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ کھی دعا تمہارے تن میں قبول ہوگئ۔

اس وقت رسول الله الله عفا بہاڑی کے قریب حضرت ارقم رضی الله تعالی عنہ کے مکان میں تشریف فرما تھے۔ حضرت خباب رضی الله تعالی عنه آپ کوساتھ لے کررسول خدا الله کی خدمت میں حاضر ہونے کے ارادہ سے چلے۔ حضرت ارقم رضی الله تعالی عنه کے دروازہ پر حضرت جمزہ، حضرت حمزہ محصلہ کرام رضوان الله تعالی علیہ ماجمعین حفاظت اور نگرانی کے لئے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت جمزہ رضی الله تعالی عنہ نے آپ کود کھے کرفر مایا کہ عمر آرہے ہیں، اگر الله تعالی کوان کی بھلائی منظور ہے تب تو یہ میرے ہاتھ سے نے جا کیں گے اور اگران کی نیت کے اور ہے تواس وقت ان کافتل کرنا بہت آسان ہے۔ اسی درمیان میں آقائے اگران کی نیت کے اور ہے تواس وقت ان کافتل کرنا بہت آسان ہے۔ اسی درمیان میں آقائے

دوعالم الله المستحد الرحيين وى نازل موچكى كى سركاراقدس الله في مكان سے باہرتشر يف الرحضرت عمرضى الله تعالى عنه كادامن اوران كى تلوار پكر لى اور فرمايا الله عمر! كيابيه فسادتم اس وقت تك بريا كرتے رہو كے جب تك كه تم پر ذلت ورسوائى مسلط نه ہوجائے بيد سنتے ہى حضرت عمرضى الله تعالى عنه نے كہا" الله هَدُ أَنُ لَآ الله الآ الله وَ اَشُهدُ اَنَّكَ عَبْدُ الله وَ وَرسُولُهُ الله وَ وَرسُولُهُ الله وَ وَرسُولُهُ الله وَ وَرسُولُهُ الله عَلَى عندے اوراس كے رسول بيں۔ (تاريخ الخلفاء) مول كه آب الله تعالى كے بندے اوراس كے رسول بيں۔ (تاريخ الخلفاء)

غرض کہ اس آیت میں قر آن مقدس کو خاموش رہ کر بغور سننے کورم کے حصول کا ذریعہ بتایا گیا ہے، اس میں کا میابی کا رازپوشیدہ ہے۔ گویا قر آن ہر طبقۂ انسانی کے لئے تطہیر قلوب کانسخۂ کیمیا ہے، جس کے ذریعہ ہر بڑا اور چھوٹا، ہر ناقص وکامل فا کدہ اٹھ اسکتا ہے۔ فرمایا ہی کے ذریعہ ہز کییہ: اللہ کے رسول کے تلاوت قر آن سے تو دلوں کا تزکیہ فرمایتی مگرساتھ ہی ساتھ ذکر الہی کے ذریعہ بھی آپ نے تلاوت قر آن کے دلوں پر سکے ہوئے فرمایا ہی مگرساتھ ہی ساتھ ذکر الہی کے ذریعہ بھی آپ نے کا حکم فرماتے اور خود آپ کا حال نہ تھا کہ آپ کی ہرا داسے ذکر الہی کی صدائیں بلند ہوتی تھی ، ان کی جلوت میں اللہ کے ذکر کی رفاقت ہوتی ، ان کی جلوت میں اللہ کے ذکر کی رفاقت ہوتی ، ان کی زبان مبارک ذاکر کی گونے ہوتی ، ان کی خلوت میں اللہ کے ذکر کی رفاقت ہوتی ، ان کی زبان مبارک ذاکر

قلوب کے بغیراللہ کا قرب حاصل ہی نہیں ہوسکتا۔

گلدسة سيرت النبي

**روز وں کے ذریعیتز کیہ**: روز ہ بھی دلوں کو ستھرا کرنے اوران میں نورِالہی کو بسانے کا ا یک اہم ذریعہ ہے۔رمضان کے روز وں کے علاوہ سر کارِ دوعالم ﷺ نے مخصوص ایام میں خود بھی روز ہ کا اہتمام فر مایا اور اپنے تبعین کو بھی اس کی تا کید فر مائی ہے۔

روزه كا حكم فرماتے ہوئے الله عزوجل نے ارشاد فرمایا: یٓا یُّهَا الَّـذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبُلِكُمُ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ ٥٠ اسايمان والواتم ير روزے فرض کئے گئے جیسا کہتم سے اگلوں پر فرض کئے گئے تھے، اس امیدیر کہتمہیں یر ہیز گاری ملے۔

اس آیت سے پیۃ چلا که روزوں کی فرضیت کا اصل مقصد تقوی ہے اور تقویٰ کیا ہے اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے تین بارسینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا"اَلتَّقُویٰ هاهُنَا" تقویٰ یہاں ہے۔ لعنی تقوی دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس کے حصول کے بعد انسان گناہ کرنے سے ڈرتا ہے اور خوف الہی کی وجہ سے گناہ سے جھجک محسوس کرتا ہے اور جب دل میں سے کیفیت پیدا ہوگئی تو گویاانسان کے دل کا تز کیہ ہو گیا اوراس کا دل پاک وصاف ہو گیا۔

کیوں کہ انسان کے دل میں گناہوں کی خواہشات عام طور برحیوانی قوت کی زیادتی سے پیدا ہوتی ہیں،روزہ رکھنے سے حیوانی قوت کم ہوجاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ جو نو جوان مالی مجبوریوں کی وجہ سے نکاح نہیں کر سکتے اور ساتھ ہی نفسانی خواہشات پر قابو بھی نہیں رکھتے ان کا علاج رسول اللہ ﷺ نے روز ہ بتایا ہے اورفر مایا ہے کہ شہوت کوتو ڑنے اور کم کرنے کے لئے روزہ بہترین چیز ہے۔

رسول گرامی وقار ﷺ نے اہل عرب کے دلوں کوصاف ستھرا فر ما دیا تو متیجہ یہ ہوا کہ لوگ گنا ہوں سے دور رہنے لگے، بداعمالیوں سے پر ہیز کرنے لگے، چوری، شراب نوشی، زنا کاری، بدکاری، قمار بازی، لوٹ مار، تکبر، حب دنیا، جدال وقبال اوران جیسی تمام تھی،ان کا قلبِ منوّ رذ کر ہے معمورتھا،ان کا رونگٹا رونگٹا ان کے رب کا ذکر کرتا تھا،وہ کسی لمحہ اپنے رب کے ذکر سے غافل نہ ہوئے حتیٰ کہ سوتے تب بھی قلب سلیم ذکرِ الٰہی میں مصروف ربتاءاس كيفيت كوأمُّ المونيين حضرت عا ئشه صديقه رضي الله تعالى عنها كوبتايا ' إنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَ لا يَنَاهُ قَلْبِيُ "لِعِنَ آنكھيں توسوتی ہيں کين ميرادل نہيں سوتا۔

آ یے نے خود ذکرالہی کیا اورلوگوں کو بھی اللّٰد کا ذکر کرنے کا حکم فر مایا، جس کی وجہ بے زمین کے چیہ چیہ پر 'اَشُهَدُ اَنْ لَا إِلهُ إِلَّا الله '' کی صدائیں گو نجنے لکیں۔ نوافل ك فرر العِيرز كيه: برمسلمان عاقل وبالغير دن مين يانچ وقت كى نمازين فرض ہیں،ان کوادا کئے بغیر چھٹکارانہیں ۔گرہم احادیث نبویہ کا مطالعہ کریں توبیۃ چلے گا کہ نبی ا كرم ﷺ نے اپنے ماننے والوں كوفرائض كے ساتھ ساتھ نوافل كى يابندى كانجى درس دیاہے،آپ نے خودراتوں رات نوافل میں گزاری ہے۔

جب ہم اس کی حکمت برغور کریں گے تو یہ بات بالکل واضح ہوجائے گی کہنوافل کی کثرت کا مقصد بھی تزکیهٔ قلب ہے۔آپ امت کے ہادی اور رہنما بن کرتشریف لائے تھے لہذا آپ نے خود تفل نمازیں پڑھیں تا کہ آپ کی پیروی کرتے ہوئے آپ کی امت بھی نوافل کی یابندی کرےجس کی بنایراس امت کے قلب کی تطهیراورتز کیہ ہوجائے۔

اللَّه تُعالَى نَه اين محبوب عَلَيْ كُفُل كا حَكم دية هوئ فرمايا: وَ مِنَ السَّلْيُ لِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسْمِ أَنُ يَّبُعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحُمُو دًا ٥ اوررات ك کچھ حصہ میں تہجد کرویہ خاص تمہارے لئے زیادہ ہے قریب ہے کہ تمہیں تمہارارب ایسی جگہ کھڑا کرے جہال سبتمہاری حمد کریں۔(سورہ بنی اسرائیل: ۹۹)

حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ عزوجل ارشاد فرما تاہے: بندہ نوافل کے ذریعہ سے ہمیشہ قرب حاصل کرتار ہتا ہے یہاں تک کہا ہے محبوب بنالیتا ہوں اورا گروہ مجھ سے سوال کرے تواہے دوں گااوریناہ مانگے توپناہ دوں گا۔

اس حدیث ہے واضح ہوا کہ نوافل کے ذریعہ دلوں کا تزکیہ ہوتا ہے اور تزکیر ً

كلدسة سيرت النبي الله

برائیوں سے سارامعاشرہ یاک وصاف ہوگیا۔اگر تقاضائے بشریت کے تحت بھی کسی سے کوئی گناہ سرز دبھی ہوجا تا تو وہ فوراً ہارگاہ نبوی میں حاضر ہوجا تا اوراس کے وجودیر گناہ کا جو دهبه لگاہے آپ اسے صاف وستھرا فرمادیتے۔اس سلسلہ میں چندوا قعات ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت امام مسلم اپنی جامع صحیح میں نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے یاس حضرت ماعز بن ما لک اسلمی رضی الله تعالی عنه حاضر ہوئے اور کہنے لگے یارسول الله ﷺ مجھ سے خطا ہوئی ہے، میں زنا کا مرتکب ہو گیا ہوں اور میں جاہتا ہوں کہ آپ مجھے یاک و صاف فرمادیں۔آپ نے ان کوواپس کردیا، دوسرے دن وہ پھرآئے اور کہنے لگے یارسول الله ﷺ میں زنا کا مجرم ہوں، آپ نے دوبارہ واپس فرما دیا اور ان کے گھرانے سے دریافت فرمایا کهان کی سمجھ میں کسی قشم کی کوئی خرابی تو نہیں یا کوئی عادت کے خلاف بات تو نہیں یائی جاتی ؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو صرف اسی قدر جانتے ہیں کہ وہ سمجھ دار اور اچھے خاصے آ دمی ہیں۔ پھر تیسری بار ماعز بن مالک آئے تو آپ نے دریافت فرمایا، جواب میسال ملا، چوکھی بار جب وہ آئے تو آپ نے انہیں سنگسار کرنے کا حکم فرمایا۔

اسی طرح غامدیه آئیں اور کہنے لگیں یا رسول اللہ مجھ سے زنا کی غلطی سرز دہوگئی ہے، یاک کر دیجئے۔آپ نے ان کو واپس کروا دیا، دوسرے روز پھر آئیں اور کہنے لگیں آپ ہمیں کیوں واپس کرتے ہیں؟ میں حاملہ بھی ہوں۔آپ نے فرمایا تو پھر جاؤ جب ولادت ہوجائے تو آنا۔ولادت سے فارغ ہوئیں تو پھرآئیں الڑ کا کیڑے میں لیٹا ہوا تھا، کہنے لگیں یہ میرا بچہ ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ دودھ پلاؤ جب کچھ کھانے لگے تو لانا۔ جب دودھ چھٹرایا تو پھرآئیں، لڑکے کے ہاتھ میں روٹی کاٹکٹراتھا، کہنےلگیں: اے اللہ کے نبی لیجئے میں دودھ پلانے سے بھی فارغ ہوگئی اور پیکھانا بھی کھانے لگا۔ آپ نے لڑ کا ایک مسلمان کے سپر دکیا، حد قائم کرنے کا حکم فر مایا، لوگوں نے انہیں سنگسار کر دیا۔

میرے پیارے آقا ﷺ کے پیارے دیوانو! آج ہر فردیہ چاہتا ہے کہ دنیا سے برائیوں کا خاتمہ ہوجائے، ہرسوسائٹی بیجا ہتی ہے کہ اس کے ممبرز برائیوں سے دور میں،

یوری دنیا کے حکام اپنے ملک سے برائیوں کے خاتمہ کی کوشش کرتے ہیں مگروہ اس کوشش میں ناکام ہیں۔ مدہب اسلام کی بیامتیازی خصوصیت ہے کہ اس نے برائیوں کے اسباب کا خاتمه کیا، انسدادِ جرائم کے اصول وضوابط مقرر کئے۔ آج بھی اگر دنیا میں بسنے والا ہر شخص اسلام کےاصول کواپنا لے، دنیا کا ہر حاکم اسلامی قانون کا نفاذ کردے تو یقییاً چند دنوں کے اندر برائیان اور بے حیائیان بوری دنیاسے ختم ہوسکتی ہیں۔

بانی اسلام ﷺ نے دلوں کو یا ک کیا بفس کا ترکیفر مایا، ذہنوں کوئیکیوں کی طرف ماکل کیا۔ نتیجہ بیہ ہوا کہ پورامعاشرہ خود بخو دامن کا گہوارہ بن گیا اور پورےمعاشرہ سے برائیوں کا خاتمہ ہوگیا۔دل کے بارے میں آپ خودارشادفر ماتے ہیں"اَلا اِنَّ فِسی بَدَن الْإِنْسَان مُضُغَةً إِذَا صَـلُحَتُ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَ إِذَا فَسَدَتُ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ الْإَ وَهُوَ الْقَلْبُ" خبردار! بِشكانسان كيبدن مين كوشت كاليك كرااييا بي كماكروه يحيح رہےتو پوراجسم سیح رہےاورا گروہ فاسد ہوجائے تو پوراجسم فاسد ہوجائے خبر دار!وہ دل ہے۔ یے فرمانِ رسول ساری انسانیت کے لئے ایساعظیم نسخہ ہے کہ اگر اس برغور کر کے عمل کیا جائے تو یوری دنیا سے برائیوں کے خاتمہ کے لئے صرف یہی ایک فارمولہ کافی ہے۔اسی لئے نبی کونین ﷺ نے حلقۂ اسلام میں داخل ہونے والوں کے دلوں کی تطبیر کی اوران كاتزكيه فرمايا، رحمت عالم ﷺ نے انسانی معاشرہ كوايسے يا كيزه انسان عطا كئے كه ان سے پہلے ان کی طرح انبیا کے علاوہ کوئی نہیں مل سکتا۔

تزكيد سے كيا حاصل؟: ميرے بيارے آقا اللہ كے بيارے ديوانو! اخلاقى اعتبار سے اہل عرب کے اندر بہت ہی بیاریاں بھری ہوئی تھیں ۔ شراب عام طور سے بی جاتی تھی اوربطور فخراہے عربی شعراا بنی ادبیات اور شاعری میں بیان کرتے تھے، شراب کی دکا نیں جگہ جگہ یائی جاتی تھی اور علامت کے طور پران پر جھنڈ ہے اہراتے۔ زمانہ ُجاہلیت میں جوابرا أَی اور شخی کی بات تھی اور جولوگ جوانہ کھیلتے تھے انہیں بیت ہمت اور مردہ دل کہا جاتا تھا،معاملہ یہاں تک پہنچ جاتا کہ لوگ جو ہے میں اپنے گھر بارکوداؤں پر رکھ دیتے اور پھر ہارا ہوا تخص حسرت

كلدسة سيرت النبي الله

کے ساتھ اپنامخت سے کمایا ہوا سر مایہ دوسروں کے ہاتھوں میں دیکھنا اور نتیجۂ آپس میں نفرت و عداوت کی آگ بھڑک جاتی، بار ہامعا ملہ یہاں تک پہنچ جاتا کہ جنگ کی نوبت آ جاتی۔

اہل عرب اور بہود سودی لین دین کیا کرتے تھے، اس سلسلے میں نہایت ہی بے رحی اور شخت دلی کے مظاہرے ہوتے ۔ زنا کواہل عرب کچھ زیادہ معیوب نہ سمجھتے اور زنا کے واقعات اہل عرب میں کثرت سے پائے جاتے ،اس کے بہت سے اقسام اور طریقے رائج تھے ۔ طوا کف خانے اور پیشہ ورعور توں کے اڈے بھی موجود تھے اور شراب خانوں میں بھی ان کا انتظام تھا۔ ان کے درمیان چھوٹی چھوٹی باتوں پر جنگیں چھڑ جایا کرتی تھیں جونسل درنسل باقی رہا کرتی تھیں۔

بانی اسلام کی بعثت کے بعد اللہ عزوجل نے آپ کولوگوں کے دلوں کا تزکیہ فرمانے اور ان کے دلوں کو معبود برحق کی طرف مائل کرنے کا حکم فرمایا۔ آپ نے اہل عرب کے دلوں کواس قدریاک وصاف فرمادیا تھا کہ آپ کی زبان سے نکلنے والے سارے احکام وہ اینے لئے لازم سمجھنے لگے اور آپ کی منع کی ہوئی ہر چیز سے پر ہیز کرنے لگے۔

شراب بیناجس وقت جائز تھااس وقت اہل عرب کے درمیان اسے پانی کی طرح بیا جاتا تھا، لہذا اللہ عزوجل نے بیا جاتا تھا، لہذا ان سے شراب کی عادت چھڑا نا نہایت ہی دشوار کام تھا، لہذا اللہ عزوجل نے حکمت عملی سے تدریجا انہیں شراب نوشی سے منع فرمایا اور آخر کار جب بالتدری حرمت شراب کا حکم نازل ہوا تو اہل عرب اس غلیظ بیاری سے نجات پاگئے۔ سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی "وَمِنُ شَمَراتِ النَّخِیْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا" اور کھجوراور انگور کے تھول میں سے کہ اس سے نبیذ بناتے ہو۔ (نیل، آیت: ۲۷)

اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی شراب کو بدستور پیا جاتا تھا، مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد حضرت عمر اور معاذین جبل رضی اللہ تعالی عنہمانے عرض کیا: یارسول اللہ ﷺ! شراب کے بارے میں کچھ خاص حکم دیجئے یہ تو عقل انسانی کو تباہ کرنے والی چیز ہے تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی"ویشئ لُونک عَنِ الْحَدُمُو وَالْمَیْسِو قَلُ فِیْهِمَ آ اِثْمٌ کَبِیْرٌ

وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ اَكُبَرُ مِنُ نَّفُعِهِمَا" تم سے شراب اور جوئے كاحكم يو چھتے ہيں تم فرمادوكه ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں كے پچھ دنیاوی نفع بھی اور ان كا گناہ ان كے نفع سے بڑا ہے۔ (سورة بقرہ: ۲۱۹)

اس آیکریمه مین مسلمانوں کواس سے کچھنفرت دلائی گئی۔ اس آیت کریمه کے زول کے بعد بہت سار بے لوگ شراب چھوڑ دیئے گریکھ لوگ پیتے بھی رہے، پھرایک بار حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کے گھر صحلبہ کرام کی دعوت تھی ، کھانے کے بعد شراب کا دور چلاا سنے میں نماز مغرب کا وقت آگیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوامام بنایا گیا آپ نے نماز میں سورہ کا فرون پڑھی، نشے کی وجہ سے ہرجگہ "لا" چھوٹ گیا یعنی "اَعُبُدُ وُنَ " پڑھا تب بی آیت نازل ہوئی" وَ الاتَ قُر بُوا الصَّلُو وَ وَ الْاتَ قُر بُوا الصَّلُو وَ وَ اَنْتُمُ سُکار ہی " یعنی نشہ کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ (سورہ نیاء ۲۳۰)

اس کے بعد شراب کا استعال بہت کم ہوگیا اور جولوگ پیتے بھی تھوہ میا توعشا کے بعد پیتے تھے یا فجر کے بعد ہے جہر عتبان بن ما لک نے پھولوگوں کی دعوت کی جن میں حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تھے، کھانے کے بعد شراب پلائی گئی نشے کی وجہ سے پھولوگ آپس میں لڑ پڑے اور زخی ہوگئے، یہ معاملہ نبی کریم کی بارگاہ میں پیش ہوا، اس وقت حضرت عمر نے دعا کی مولی! شراب کے متعلق پورابیان نازل فر ما توبیہ یت کر بمہ نازل ہوئی اور شراب قطعاً حرام کردی گئی" آیگھا الَّذِیدُنَ المَنُو آ اِنَّمَا الْحَمُو وَ الْمَیْسِرُ وَ الْاَنْصَابُ وَ الْاَزُلامُ رِجُسٌ مِّنُ عَمَلِ الشَّیُطُنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمُ تُفُلِحُونَ وَ اِنَّمَا یُرِیدُ الشَّیُطُنُ الْکَورُ وَ الْمَیْسِرِ وَ یَصُدَّ کُمُ عَنُ ذِکِرِ اللّٰهِ وَ عَنِ الصَّلُو قِ فَهَلُ اَنْتُمُ مُنتَهُونَ " اے ایمان والو! شراب اور جوااور بت اور پانے اللّٰهِ وَ عَنِ الصَّلُو قِ فَهَلُ اَنْتُمُ مُنتَهُونَ " اے ایمان والو! شراب اور جوااور بت اور پاتے ناپاک ہی بیں شیطانی کام تو ان سے بچتے رہنا کہتم فلاح پاؤ۔ شیطان یہی جاہتا ہے کہتم ناپاک ہی بیں شیطانی کام تو ان سے بچتے رہنا کہتم فلاح پاؤ۔ شیطان یہی جاہتا ہے کہتم میں بیراور دشنی ڈلوادے شراب اور جوے میں اور تمہیں اللّٰد کی یا داور نماز سے روکے ہو کیا تم میں بیراور دشنی ڈلواد سے آب اور جوے میں اور تمہیں اللّٰد کی یا داور نماز سے روکے ہو کیا تم میں بیراور دشنی ڈلوادے شراب اور جوے میں اور تمہیں اللّٰد کی یا داور نماز سے روکے ہو کیا تم میں بیراور دشنی ڈلوادے شراب اور جوے میں اور تمہیں اللّٰد کی یا داور نماز سے روکے ہو کیا تم میں اور تمہیں اللّٰد کی یا داور نماز سے روکے ہو کیا تم میں اور تمہیں اللّٰد کی یا داور نماز سے روکے ہو کیا تم میں اور تمہیں اللّٰد کیا ہو کیا تم میں اور تمہیں اللّٰد کی یا داور نماز سے روکے ہو کیا تم میں اور تمہیں اللّٰد کی یا داور نماز سے روکے ہو کیا تم میں اور تمہیں اور تمیا کیا تم تو ان تمہیں اور تمہیں اور تم تو تیا تم تم تو تو تمہیں اور تمہیں اور تمہیں اور تمہیں اور تمہیں اور تمہیں اور تمی تو تیا تم تو تو تمہیں اور تمہیں اور تمہیں اور تمہیں اور

حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس دن ہمارے گھر مسلمانوں کی دعوت تھی جس میں

( گلدسة سيرت النبي ﷺ

شراب کادور چل رہاتھا۔ ہمارے گھر میں بہت سے مٹکے شراب کے تھے کہاجیا نک منادی کی آواز کان میں آئی،میرے والدنے کہا: انس! س کرتو آؤگیسی نداہے۔میں نے واپس آ کر بتایا کہ شراب حرام ہونے کی ندا ہور ہی ہے۔ بیہ بات س کراہل مجلس کی بیرحالت ہوئی کہ جس کے ہاتھ میں جام تھااس نے وہیں پیک دیا، جو مٹکے سے شراب انڈیل رہا تھااس نے وہیں پیالہ توڑ دیا، جس کے منہ میں تھی اس نے کلی کر دی، جو منہ تک پیالہ لے گیا تھااس نے وہاں سے ہی واپس کر لیا، پھر میں نے ڈنڈے سے سارے مٹلے بھوڑ دئے۔اس دن مدینہ کے گلیوں میں بارش کے یانی کی طرح شراب بہتی تھی۔ سو کھ جانے پر بھی زمین سے کئی ماہ تک شراب کی بوآتی رہی۔

میرے بیارے آقا ﷺ کے بیارے دیوانو! اہل عرب اتنی قدیم روایت اور اتنی یرانی عادت کوچھوڑ دیں اس بات کے آثار کم تھے مگر نبی کریم ﷺ کی تزکیہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوتے ہی شراب سے برہیز کا جذبہ بیدار ہو گیا اور تمام اہل ایمان شراب سے بر ہیز کرنے لگے۔اسی طرح جوئے کے حوالے سے قرآنِ مقدس نے تی سے منع فر مایا اور پھر آغوشِ اسلام میں آنے والا ہر فردان دو بیار بوں سے کلی طور برنجات یا فتہ بلکه نجات د منده بھی بن گیا۔ بدہے''یز کیھم''کی تفسیر۔

اسی طرح ان کے درمیان جنگ و جدال کی اتنی سرگرمیاں تھیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پرسالوں سال تک ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ سے لڑتار ہتا۔ اس سلسلے میں اوس وخزرج کے حالات قابل ذکر ہیں۔

مدینه منوره کے آس پاس یہود کے دوفر قے رہتے تھے، بنی قریظہ اور بنی تضیراورخاص مدینه میں مشرکین کے دوفر قے تھے اوس اور خزرج۔ بنی قریظہ اوس کے حلیف تھے اور بنی نضیر خزرج کے لینی ہرایک قبیلہ نے اپنے حلیف کے ساتھ قسمیہ معاہدہ کرلیا تھا کہ اگر ہم میں سے کسی پر کوئی حملہ بھی کرے تو دوسرااس کی مدد کرے گا، بیاوس خزرج تقریباسو برس ہے آپس میں جنگ کرتے رہتے تھے،جس میں بنی قریظہ کواوس کی اور بنی نضیر خزرج کی مدد کے لئے آتے تھے۔اب جنگ اس طرح ہوتی تھی کہاوس بنی قریظہ ایک طرف اورخزرج اور بنی نضیر

دوسری طرف ہوکر آپس میں خوب کشت وخون کرتے تھے جس کی وجہ سے بنی قریظہ کو بنی تضیراور بنی نضیر کو بنی قریظ قبل کرتے تھے اور ان کے گھر ویران کرتے اور ان کوجلا وطن کر دیتے تھے لیکن جب بنی نضیراوس کے ہاتھوں یا بنی قریظہ خزرج کے ہاتھوں گرفتار ہوجاتے تو وہ ان کو مال دے كر چھڑا ليتے ليني بني قريظه کو بنی نضيراور بنی نضير کو بني قريظه چھڑا تابا وجود يکه اگروہي څخص جنگ کے وقت ان کے موقع پرآ جا تا تو اسے لگرنے میں ہرگز تا مل نہ کرتے۔ جب لوگ ان سے کہتے کہتم خود ہی انہیں قتل اور جلا وطن کرتے ہواور پھرخود ہی تو قید سے آزاد کراتے ہویہ کیا حرکت ہے تو وہ کہتے کہ ہمیں توریت میں اپنی قوم کے قیدیوں کو چھڑانے کا حکم دیا گیا ہے، جب ان سے سوال ہوتا کہ پھرتم ان سے جنگ کیوں کرتے ہوتو کہتے کہ اپنے حلیف کو ذلت سے بچانے کے لئے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا گیا''اے یہودتم سے حیارعبد لئے گئے تھے: آپس میں قبال نہ کرنا،کسی کوجلا وطن نہ کرنا، اپنی قوم کے مقابل دشمن کوامداد نہ دینا اور قیدیوں کوچھڑانا،اس کے کیامعنی کہتم نے تین حکموں کوتو نہ مانا اور ایک برعمل کیا؟ کیا بعض کتاب ماننے کے قابل ہے اور بعض انکار کے لائق۔ جوقوم الیی حرکت کرے گی وہ دنیا میں رسوااورآ خرت میں سخت عذاب کی مستحق ہوگی۔ چنانچہ دنیا میں توان کی رسوائی ہوئی کے معربے میں بنی قریظہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کر دئے گئے کہ ایک دن میں ان کے سات سوآ دمی مارے گئے اور بنی نضیر مدینہ منورہ سے نکال کرخیبر میں رکھے گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں وہاں سے بھی نکال دئے گئے۔ بیلوگ بارگاہ مصطفوی سے ایسے نکلے کہ اب تک ان کا کہیں ٹھکاننہیں ہے،اب بھی جرمنی وغیرہ کے نکالے ہوئے یہودی دربدر مارے مارے پھررہے ہیں اور قیامت تک ایسے ہی پھریں گے۔

حضور ﷺ نے اوس وخز رج قبیلوں کو دولت ایمان دینے کے بعدان کے دلوں کا اس طرح تزكيه فرمايا كهانهيس آپس ميں شيروشكم بناديا،اب انہيں جماعتوں كانام انصار ہے، جن کے بہت فضائل ہیں اور جن کی جانی اور مالی قربانیوں کی قیامت تک یادگار ہے گی بلكه يون مجھوكه بيقوم ہى اشاعتِ اسلام كا ذريعه بنى۔ گلدسة سيرت النبي

تعليم كتاب وحكمت

حضور المسلم: آیئے اب ہم آپ کے مقصدِ بعثت ' تعلیم امت' کو مجھیں۔سب سے پہلے بیجان لینا جا ہے کہ حضور کے صرف خدا کا پیغام بندوں تک پہنچانے نہیں آئے، صرف احکام خداوندی کو بندوں تک منتقل فرمانے ہی نہیں آئے بلکہ ان کی تشریح وتفسیر بھی آپ کی ذمہ داری تھی، آپ امت کی تربیت وتعلیم کا ذمہ لے کرمبعوث ہوئے، آپ اللہ کے بندوں سے جہالت کی تاریکی کو دور فر مانے آئے ،انسانی زندگی کے ہرشعبے کے محلق سے ہدایات دینے کے لئے آپ کی تشریف آوری ہوئی ہے۔اتنے بڑے کام کے لئے ضروری تھا کہآ پکوا پسے کامل علم ہےنوازا جائے کہآ پ کی تعلیم میں کسی قشم کی کوئی کمی نہ ہو اور نہ ہی کسی شک وشبہہ کی گنجائش ہو۔ دنیا کا کوئی معلم آپ کی تعلیم کوچیلنج نہ کرنے یائے اور صرف آب ہی کی تعلیمات یو مل کر کے پوراعالم دارین کی کامیابی سے ہمکنار ہوسکے۔ · ونيا توليه بحتى ہے كہ آب" أُمِّى " بي ليكن معلم حقيقى خدائے وحدة لاشريك نے آپ کو بلا واسطها یخ خزانهٔ علم سے اتنا مالا مال کردیا که آپ کاعلم وسعتوں کی آخری منزل اورعروج کے آخری درجے کو پہنچ گیا ،ایساعلم نہ تو دنیا کے معلمین دے سکتے ہیں اور نہ ہی دنیا کی کتابوں سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہآ پکو نہ تو کسی کا شاگر دبنایا گیا اور نہ ہی حصولِ تعلیم کے لئے کتابوں کامختاج کیا گیا۔اس حقیقت کواللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں واضح فرمايا: "وَ عَلَّمَكَ مَا لَمُ تَكُنُ تَعُلَمُ" اورآب كوسكها دياجو يجهآب نه جانة تھے،آپ کے ملم میں اب کسی قتم کی کوئی کمی نہیں رہ گئی، دنیا کی ہرچیز کاعلم آپ کوعطا فر مادیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جبعقل وخردانصاف ودیانت کے ساتھ قرآن یاک اوراحادیث کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو یہ حقیقت بالکل آشکارا ہو جاتی ہے کہرسول گرامی وقار ﷺ نے جہاں حالاتِ زمانہ کے متعلق احکام عطا فرمائے ہیں ،وہیں آپ نے واقعاتِ ماضیہ اور سابقہ حادثات کوبھی بیان فر مایا ہے اور پیشین گوئیاں بھی فرمائی ہے نیز مستقبل کے خطرات کی

دیگرانبیائے کرام ملیم السلام کے مقابلے میں اللہ عزوجل نے حضور کے وزیادہ علم عطافر مایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کواشیا کے نام سکھائے۔ جسیا کہ قرآن مقدس میں فرمایا ''و عَلَمَ الْاَسْمَآءَ کُلَّهَا''اللہ تعالی نے آدم کوتمام اشیاکے نام سکھائے۔

(سورهٔ بقره:۳۱)

حضرت عيسى عليه السلام كوكتاب وحكمت كاعلم عطافر مايا، قرآن مقدس ميس بين و يُعلِّمهُ الْكِتابُ وَ الْحِكُمةَ و التَّوْراةَ وَ الْإِنْجِيلُ " اور الله سَكَهائ كاكتاب اور حكمت اور توريت اور الجيل \_ (سورة آلِ عمران : ٨٨)

حضرت خضر علیه السلام کو اپنی جانب سے علم عطا فرمایا جبیبا که ارشاد ہوا ''و عَلَّمُنَاهُ مِنُ لَّدُنَّا عِلُمًا''اورہم نے اسے اپنے پاس کاعلم دیا۔

حضرت داؤدعلیه السلام کوزره بناناسکهایا اورارشادفرهایا" و عَلَمُ مَنَاهُ صَنْعَهَ لَبُوسٍ لَکُمُ لِشُخْمُ لِمِنْ بَأْسِکُمُ فَهَلُ اَنْتُمُ شَاکِرُونَ" اورتهم نے اسے تمہارا ایک پہنا وابناناسکهایا کہ تہمیں تمہاری آپے سے بچائے تو کیاتم شکر کروگے؟ (سورہ انبیا: ۸۰) جب حضور کے کوعلم کے زیور سے آ راستہ کرنا ہوا تو کسی خاص چیز کے نام نہ سکھائے اور نہ کوئی خاص علم بخشا بلکہ دیگرا نبیائے کرام علیم السلام کے اندر جو خوبیال موجود تھیں ان ساری خوبیول کوحضور کی وات میں جمع فرمادیا، جتنے علوم تمام انبیا کوعطا کے تھے وہ سارے علوم ایخ و جبیب کوعظا فرمادیا بلکہ علم ماکان وما یکون کی دولت سے حضور کے دوست سے حضور کی ذات کو مشرف فرمایا۔ جبیبا کہ قرآن مقدس میں اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا" و کی دولت سے حضور کی خان فضلُ اللّهِ عَلَیْکَ عَظِیْمًا" اور تمہیں سکھا دیا جو کی تعلیم نہ جانے تھے اور اللہ کاتم پر بڑا فضل ہے۔ (سورہ نیا: ۱۱۳) حضور کی تعلیم: اللہ تارک و تعالی نے فرمایا؛ وَ یُدعَ لِّهُ مُکُمُ الْکِتَابُ وَ مُصور کی کی تعلیم: اللہ تارک و تعالی نے فرمایا؛ وَ یُدعَ لِّهُ مُکُمُ الْکِتَابُ وَ مُصور کی کی تعلیم: اللہ تارک و تعالی نے فرمایا؛ وَ یُدعَ لِّهُ مُکُمُ الْکِتَابُ وَ مُصور کی کی تعلیم: اللہ تارک و تعالی نے فرمایا؛ وَ یُدعَ لِّهُ مُکُمُ الْکِتَابُ وَ مُعالِی نَانِ مَالِی کُمُمُ الْکِتَابُ وَ مُعالِی کُمُور مِنْکُمُ الْکِتَابُ وَ مُعالِی نَانِ مُلْکُمُ الْکِتَابُ وَ مُعالِی کُنْ اللّهِ کُلُور کی کی خان کے تھا کے تھا در اللہ تارک و تعالی نے فرمایا؛ وَ یُدعَ لِلْمُ مُکُمُ الْکِتَابُ وَ مُعالِی کُنْ مِی اللّه کُور کی دولت سے حضور کی تعلیم:

گلدسة سيرت النبي ﷺ

الْحِکُمةَ لِعِنْ تهمیں کتاب اور حکمت کی معلومات عطافر ماتے ہیں۔ کتاب کی تعلیم سے بیہ مراد ہے کہ قرآنِ کریم ،اس کے معانی ،احکام اور اسرار سکھاتے ہیں اور تعلیم حکمت سے مراد احادیثِ مبار کہ کے وہ ارشادات و ہدایات ہیں جنہیں نہ کوئی منسوخ کر سکے ، نہ کوئی اپنی عقل سے نیچاد کھا سکے۔ و یُعَلِّمُ کُمُ مَّا لَمُ تَکُونُو اَ تَعُلَمُونَ لِعَیٰ تَمْهیں وہ چیزیں بتاتے ہیں جوتم نہیں جانتے تھے۔ اس سے مراد عقائدِ اسلام کی تعلیم ،احکام خداوندی برعمل کرکے دکھانا، ابتدائے آفرینش سے لے کر قیامت تک کے حالات کی خبر دینا اور مستقبل کے خطرات وحوادث سے متنبہ کرنا اور ان سے بیخے کاراستہ بتانا ہے۔ (مؤون تقسیر نیمی)

میرے پیارے آ قا ﷺ کے پیارے دیوانو! بیرضور رحمت عالم ﷺ کی تعلیم یاک ہی کا نتیجہ ہے کہ بت برستی کرنے والے خدا کے بندہ بن گئے،شراب نوشی کر کے مست رہنے والے عبادتِ خدا میں لطف محسوس کرنے لگے، حرامکاری، رہزنی کرنے والے دوسروں کے رہبر بن گئے، جن کے دل جہالت کی تاریکیوں سے سیاہ ہو چکے تھے وہ علم کے پیکر بن گئے اور اسرار الہیہ کے راز دار ہو گئے ۔ پوری دنیامل کربھی کوئی ایک ایسااستاذیا معلم نہیں پیش کرسکتی کہ جس کے شاگر دوں میں دنیاوآ خرت کے ہرمیدانِ علم فن کے شہسوارنظر آئیں۔وہ تنہاحضور رحمتِ عالم ﷺ ہی کی ذات ہے کہ جن کی مقدس بارگاہ کے تربیت یا فتگان میں علم وفن کی ہرفتم کے ماہر و کامل نظر آتے ہیں۔کون نہیں جانتا کہ سیدنا صدیقِ ا كبرو فاروقِ اعظم رضى الله تُعالى عنهما جهال زيد وتقوى اورا تباعِ شريعت ميں اپني مثال آپ تھے وہیں جہاں بانی اور ملک گیری میں دنیا کا کوئی انسان ان کی برابری کا دعوِی نہیں کر سكتاً \_حضرت ِعثانِ غنى رضى الله تعالى عنه جهال شرم وحياءا يمان وايقان ميں كامل والمل تھے وہیںغریبوں،فقیروںخصوصاً تیبموں سےمحبت اوران کی اعانت وتربیت کا کامل جذبہ جو ان کے اندر تھاوہ ہمیں کسی اور کی ذات میں نظر نہیں آتا ہے۔حضرتِ عبدالرحمٰن بھی سخاوت میں اپنی مثال آپ تھے۔ زید وقناعت میں حضرتِ سلمان فارسی اور حضرتِ ابو در داء رضی الله تعالی عنهما بے مثل و بے مثال ہیں۔مولائے کا ئنات رضی الله تعالی عنه ایک طرف

شجاعت وبہادری میں اپنا و نجامقام رکھتے ہیں تو دوسری طرف وہ اور حضرتِ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما حقائق و معارف کے بحر نا بیدا کنار نظر آتے ہیں۔ اسی طرح حضرتِ خالد بن ولید اور حضرتِ ابوعبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سپہ سالاری اور کمانڈری کی الیسی بنظیر صلاحیتوں سے آراستہ تھے جن پر دشمنانِ اسلام آج تک جیران و پر بیثان ہیں۔ غرضیکہ حضور رحمتِ عالم کی مقدس تعلیم سے فیض پانے والے صحابہ جہاں تقوی وطہارت معادت وریاضت کے بیکر تھے ، عقل ودانش میں کامل تھے وہیں مختلف دنیاوی اور اخروی علوم وفنون کے ماہر بھی تھے۔ وہ تنہا حضور سید عالم کی ذات ہے کہ جن کی بارگاہ علمیہ سے علم وعرفان ، معرفت و حکمت کے اس قدر جشمے پھوٹے ہوں اور جن کے شاگر دونیا و تعلیم مصطفال میں مقرفت و حکمت کے اس قدر جشمے پھوٹے ہوں اور جن کے شاگر دونیا و تعلیم مصطفال میں میں خوب سے نہ صرف آشنا بلکہ اس کے شہروار رہے ہیں۔

تعلیم مصطفیٰ کی خصوصیات: حضور تاجدارِ مدینه کی نیا کے سامنے جو تعلیم مصطفیٰ کی خصوصیات یہ حضوصیت یہ بھی ہے کہ آپ فرائض واحکام خداوندی کے بیان کے ساتھ ساتھ ان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ فرادیا کرتے ہے جس کا فائدہ یہ ہوتا کہ لوگوں کے ساتھ ساتھ ان کی علتیں اور حکمتیں بھی بیان فرمادیا کرتے ہے جس کا فائدہ یہ ہوتا کہ لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کے فوائد اجا گر ہوجاتے جس کے سبب لوگ شریعت مصطفیٰ کی پیروی باختیار و بخوشی کرنے لگ جاتے بلکہ حقیقت تو بیہ ہم اللہ کے رسول کے نشریعت کو طب روحانی کے طور پر پیش فرمایا ہے اور یہ سمجھایا ہے کہ اگر یہ جرم کرو گے تو تمہارا یہ عضو روحانی مفلوج و نا کارہ ہو جائے گا ، اگر یہ گناہ کرو گے تو تمہارا یہ جسم کو تیجے وسالم دیکھنا چاہتے ہوتو صحب قلب کی فکر کروکیوں کہ ''اِذَا صَلْحَتُ صَلْحَ الْجَسَدُ کُلُّهُ وَ اِذَا فَسَدَتُ فَسَدَ الْجَسَدُ کُلُّهُ \* اَلَّحَسَدُ کُلُّهُ وَ اِذَا فَسَدَتُ فَسَدَ الْجَسَدُ کُلُّهُ \* اَلَّمَ مِنْ دولاً عَیْ مِنْ اللہ اللہ کہ میں فسادوا قع ہوگیا تو سارا جسم حجے و سالم ہے اورا گردل میں فسادوا قع ہوگیا تو سارا جسم حجے و سالم ہے اورا گردل میں فسادوا قع ہوگیا تو سارا جسم حجے و سالم ہے اورا گردل میں فسادوا قع ہوگیا تو سارا جسم حجے و سالم ہے اورا گردل میں فسادوا قع ہوگیا تو سارا جسم حجے و سالم ہے اورا گردل میں فسادوا قع ہوگیا تو سارا جسم حجے و سالم ہے اورا گردل میں فسادوا قع ہوگیا تو سارا جسم حجہ و سالم ہے اورا گردل میں فسادوا قع ہوگیا تو سارا جسم حجہ و سالم ہو کریں وہ اس کے گھریں وہ اس کے گھریں وہ اس کے گھریں وہ سے گھریں وہ اس کے گھریا تو سالم ہے اور اگردل میں فسادوا قع ہوگیا تو سارا جسم حجہ و سالم ہو جائے گھریں وہ اس کے گھریں وہ اس کے گھریں وہ اس کر وہ اس کے گھریں وہ اس کے گھریں وہ اس کے گھریں وہ اس کے گھریں وہ اس کی فی کھریں وہ اس کے گھریں وہ اس کے گھریں وہ اس کے گھریں وہ اس کی کی کھریں وہ اس کی کھریں وہ اس کے گھری وہ اس کے گھریں وہ اس کے گھریں وہ اس کی کھریں وہ اس کے گھریں وہ اس کی کی کی کھریں وہ اس کے گھری وہ اس کے گھریں وہ اس کی کر اس کی کھریں وہ کی کھریں وہ کھریں وہ کی کھری

بهرحال بيرذ بمن نشين كرلينا چاہئے كەحضور سرورِ كائنات ﷺ امت تك صرف

كلدسة سيرت النبي ﷺ

پیغام الہی منتقل فرمانے نہیں آئے تھے بلکہ اس کی تشریح وتفسیراور وضاحت بھی آپ کی ذمہ داری تھی کیوں کہ آ ہے معلم کا ئنات بنا کر بھیجے گئے ہیں اور پیجھی یا در کھیں کہ آ ہے کی صرف تعلیم ہی نہیں بلکہ آپ کی ادائیں بھی شریعت مطہرہ کا حصہ ہیں ۔لہذارب کریم کے احکام پر اس کے بیار ہے حبیب ﷺ کی اداؤں کے مطابق عمل کریں گے تو ہی ہمارے اعمال مقبول ہوں گے کیوں کہرسول ہی معلم شریعت ہیں، وہی پیکرشریعت ہیں،ان کاعلم اوران کاعمل ہماری زندگی کوسنوار نے ،سدھار نے کے لئے بہترین نمونہ ہے۔اس کئے توفر مایا گیا" کَ قَدُ كَانَ لَكُمُ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسُوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنُ كَانَ يَرُجُوا اللَّهَ وَالْيَوُمَ الأَخِرَ وَ اور پچھلے دن کی امیدر کھتا ہوا ور اللہ کو بہت یا د کرے۔

یہی وجہ ہے کہ قرآن مقدس میں وضوعنسل، تیم وغیرہ تمام چیزوں کا اجمالی حکم دیا گیاہے، جاہے وہ عبادات سے متعلق ہوں یا معاملات یا حدود وتعزیرات سے ان میں اجمال ہے،ان کی تفصیلی تعلیم درسگاہ رسول سے ہی ملتی ہے تا کہ امت کے لئے شریعت برعمل آسان ہو، نیز غلام ہمیشہ آقا کے متاج رہیں،انہیں کواپنار ہبرور ہنمااور قائد تسلیم کریں، ہرتھم کی عمیل كرتے ہوئے ان كے ذہن ميں آقاكا تصور موجود ہو، ان كے اعمال بوسيلة رسول مقبول مول، تا ابدرسول كانام باقى رب، ان كاذكر بلندر باور "وَ دَفَعْنَا لَكَ ذِكُوكَ" كَى حکمت بوری ہوتی رہے۔

قرآن مقدس نے یہ بھی اعلان فرمادیا ہے کہ حضور ﷺ ایسے معلم ہیں جو ہر چیز کی لَعْلِيم دية بين - "وَ يُعَلِّمُكُمُ مَّا لَهُ تَكُونُونُ ا تَعْلَمُونَ" اورتهبين وهَعليم فرما تا ي جس کاتمہیں علم نہ تھا، وہ ایسے معلم ہیں کہان کی تعلیم میں کسی قشم کے شک وشبہہ کی گنجائش نہیں راتى كيول كه "وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوايْ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحُيٌّ يُّوُحٰي "كِمطابق حضورا بني مرضی سے پچھ نہیں سکھاتے ،ان کی تعلیم کا ایک ایک حرف تعلیم خداوندی کے عین مطابق ہوتا ہے۔اسی لئے ان کی تعلیمات پڑمل رضائے الٰہی کے حصول کا یقینی اور واحد ذریعہ ہے اور

اسى لئےرسول كے احكام كواپنانے كا حكم عام جارى فرمايا كيا" وَمَلَ اللَّهُ مُلولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهِكُمُ عَنُهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ" اورجو يَجَمّ حتههیں رسول عطافر مائیں وہ لواور جس ہے منع فر مائیں بازر ہو،اوراللہ سے ڈرو، بیشک اللہ کاعذاب سخت ہے۔ (سورۂ حشرآیت کے)

اصل علم: میرے بیارے آقا ﷺ کے پیارے دیوانو!علم کے جہاں بے شارفضائل وفوائد ہیں وہی اس کا سب سے بڑا فائدہ ہیہ ہے کہوہ ایک ایسی روشنی ہے جس کی مدد سے بندہ اللہ عزوجل کی معرفت حاصل کرتا ہے۔علام آقی علی خان علیہ الرحمۃ تحریر فرماتے ہیں'' اَلْعِلْمُ بَابُ اللَّهِ الْاَقُرَبُ وَ الْجَهْلُ اَعْظَمُ حِجَابِ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اللَّهِ" عَلَم اللَّهُ كَمعرفت كاسب سے قریبی دروازہ ہے اور جہالت بندے اور اللہ کے درمیان سب سے بڑا حجاب ہے۔

التُدعز وجل في الْعِلْم يَقُولُونَ الرَّادِ فرمايا "وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْم يَقُولُونَ الْمَنَّا بِهِ كُلُّ مِّنُ عِنُدِ رَبَّنَا وَ مَا يَذَّكُّرُ إِلَّا أُولُوا الْاَلْبَابِ" اوروه لوگ جوعلم ميں كيے ہیں کہتے ہیں: ہم ایمان لائے،سب ہمارے رب کے پاس سے ہے اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے۔اس آیت میں اس بات کی وضاحت ہے کھلم ہی ایک ایسی دولت ہے جس کے ذریعہ اصلِ ایمان دل میں بس سکتا ہے۔

تو گویااصل علم معرفت خداوندی ہے اور نبی کریم ﷺ علیم کتاب و حکمت کے ساتھ لوگوں کوخداکی معرفت کرانے تشریف لائے تھے۔

میرے پیارے آ قاﷺ کے پیارے دیوانو!الله عزوجل نے قر آن مقدس میں سرکار رحمت عالم الله الم المنت کے جومقاصد بیان فرمائے ان میں سے ایک مقصد غلبودین بھی ہے۔ الله عزوجل ارشاد فرما تا ب: هُو اللَّذِي آرسَلَ رَسُولَله بِالْهُداى وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينُ كُلِّهِ وَ لَوْ كُرهَ المُشُوكُونَ ٥ وبى بيجس نا پنارسول بدايت اور يجدين کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے، پڑے برامانیں مشرک ۔ (سورہ توبہ۳۳)

كلدسة سيرت النبي ﷺ

مدی اوردین حق: ہدایت کا معنی ہے رہبری کرنا یا منزل مقصود کا پھ بتانا۔ ہدایت دوطرح کی ہوتی ہے، ایک فقط راستہ دکھانا دوسرےمقصود پر پہنچا دینا۔اگر لفظ ہدایت کے بعد 'الی' یا ' لام' لائے جائیں تواس سے مرادراستہ دکھانا ہوتا ہے جیسا کہ قرآن مقدس مين مُدكور ب"إنَّكَ لَتَهُدِي إللي صِرَاطٍ مُّستَقِيم "اور"إنَّ هلذا الُقُوانَ يَهُدِى لِلَّتِي هِيَ أَقُومُ "اورا كربغيرالى يالام كصرف لفظ مدايت مذكور موتواس يه مراد 'ايصال الى المطلوب' العنى مقصودتك يهنجادينا هوتا ہے جيسے "إهُدِنَا الصِّرَاطَ

مدایت کے مراتب: ہدایت کے کی مراتب ہیں۔ کا فروں کے لئے ایمان ہدایت ہے، مومن کے لئے تقوی مدایت ہے، متقی کے لئے کمالِ تقوی مدایت ہے، مقبولوں کے لئے قرب الی ہدایت ہے، مقربین کے لئے کمال قرب ہدایت ہے۔

ایک اعتراض اوراس کا جواب: کچھلوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی ﷺ کوکسی چیز کا اختیار نهير كيول كمالله تعالى في خود فرمايا" إنَّكَ لا تَهُدِئ مَنْ أَحْبَبُتَ وَ لَكِنَّ اللَّهَ يَهُدِي مَنْ يَّشَآءُ" بِشك بينهيل كمتم جيها يني طرف سے جا ہو ہدايت كردو مال الله ہدایت فرما تاہے جسے جاہے۔ (سورہ فقص ر۵۲)

مسلم شریف میں حضرت ابو ہر رہ وضی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ بیرآیت ابوطالب کے حق میں نازل ہوئی، نبی کریم ﷺ نے ان سے ان کی موت کے وقت فر مایا: اے چیا! کہو"لا الله الا الله" میں تمہارے لئے روزِ قیامت شامد ہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر مجھ قریش کے عاردینے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ضرورا بمان لا کرتمہاری آنکھ ٹھنڈی کرتا۔اس کے بعد ابوطالب کا انتقال ہو گیا۔اس پریہ آیتِ کریمہ نازل ہوئی اور نبی کریم ﷺ کویہ کہہ دیا گیا کہ آپ کواختیار نہیں ہے بلکہ اللہ ہی جے چاہے ہدایت دے سکتا ہے۔

اس کا جواب میہ ہے کہ ہدایت کے دومعانی ہیں۔اول: دین کے راستے کی رہنمائی كرنااوراس كےاصول وقوانين ہےآگاہ كرناجس كو"اِ رَاعَةُ السطَّريْق" كہتے ہيں۔ دوم: دين

حق برگامزن كردينا-نى اكرم الله اركاعة الطويق "يعنى دين حق كاراسته وكهانے كے لئے مبعوث ہوئے تھے، آپ کی ذمہ داری محض لوگوں کوراہ حق کی طرف دعوت دینا ہے نہ کہ لوگوں کودینِ حق پر گامزن رکھنا اور جسیا کہ اوپر مذکور ہوا کہ لفظ مدایت کے بعد جب''الیٰ' یا ''لام'' ہوتواس سے مرادراوح تی کی رہنمائی ہوتی ہے اورا گرلفظ مدایت بغیر''الی' یا''لام'' کے ندکورہ ہوتواس سے مراد دین پر قائم رکھنا ہوتا ہے۔تو معترضین جس آیت کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہاس آیت میں لفظ ہدایت بغیر کسی واسطہ کے مذکور ہے لہذا اس سے مراد دین اسلام پر قائم رکھنا ہوگا اور ظاہر ہے کہ یہ نبی کریم ﷺ کی ذمہ داری نتھی آپ کی ذمہ داری تو محض رہنمائی تھی اور دین پر قائم رکھنا اللہ کے فضل پر مبنی ہے، وہ جسے حیا ہے دین پر قائم ر کھے، جسے جاہے دین سے دور کردے۔

دین کیا ہے؟ میرے پیارے آقا ﷺ کے پیارے دیوانو! فدکورہ آی کریمہ میں فرمایا گیا کہ نبی کریم ﷺ کواللہ تعالی نے ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، ہدایت کے حوالے ہے آپ نے قدر کے تفصیل ملاحظہ فرمائی اور اب دین کیا ہے؟ نیز دین حق کیا ہے؟ کے حوالے سے چندسطور ملاحظہ کریں۔

النَّصِيُحَةُ ثَلاثًا قُلْنَا لِمَنُ قَالَ لِلَّهِ وَ لِكِتَابِهِ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِأَئِمَّةِ الْمُسلِمِينَ وَ عَامَّتِهِمْ" '' دین نصح وخیرخواہی کا نام ہے' پیر حضور نے تین بار فر مایا۔ ہم نے عرض کیا کہ پیکس کے گئے؟ فرمایا: اللہ اور اس کی کتاب اور اس کے رسول اور سلاطین اسلام اور جملہ مسلمانوں کے لئے۔ (بخاری وسلم)

مذكوره حديث شريف ميس دين كوخيرخوا بى سے تعبير كيا گيا ہے۔ بيحديث جوامع الكلم میں سے ہے،اس حدیث سے دین کے مزاج اوراس کی وسعت کا بخو بی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ دین شخصی اور اجتماعی دونوں ہی قشم کے معاملات ومسائل میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ وہ ایک طرف تو خدا سے ہمارا رشتہ مضبوط کرتا ہے دوسری طرف بندگانِ خدا

گلدسة سيرت النبي

کے حقوق کے سلسلہ میں ہمیں ہمارے فرائض سے آگاہ کرتا ہے۔

تصح کے اصل معنی ہیں ملاوٹ اور کھوٹ سے پاک صاف ہونا۔ شہد کوموم وغیرہ ے الگ كركے اسے صاف كر ليتے بين تو "نَصَحْتُ الْعَسُلَ" كہتے ہيں الصح كاتعلق قول عمل دونوں سے ہوتا ہے۔ کسی کو میچ مشورہ دینے اوراس کی خیرخوا ہی کو بھی نصیحت کہتے ہیں اس کئے کہ مخلصان تعلق کا بیرتقاضا ہے کہ آ دمی کا جس کسی سے مخلصانہ رشتہ ہووہ اس کا بدخواہ ہر گز نه ہوبلکہاس کا خیرخواہ ہو۔ضرورت ہوتواینے نیک مشوروں سےاسے محروم نہ رکھے۔

یوضح اور خیرخواہی اورا خلاص ہر حال میں مطلوب ہے، بیددین میں بھی مطلوب ہےاورانسان کے کردار کی اصل حسن وخو بی اوراس کی قوت اور طافت بھی یہی ہے۔ بہت سے فرائض اور ذمہ داریاں معذوری کی حالت میں ساقط ہوجاتی ہیں کیکن تصح وخیرخواہی کا جذبه ہرحالت میںمطلوب ہے۔ چنانچے قرآن میں ہے'' کیسسَ عَلَی الضُّعَفَآءِ وَ لاَ عَلَى الْمَرُضٰي وَ لاَ عَلَى الَّذِيْنَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنُ سَبِيل وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيهٌ" ضعفول يركهم حرج نہیں اور نہ بیاروں پر اور نہان پر جنہیں خرچ کا مقدور نہ ہو جب کہ اللہ اور رسول کے خیرخواہ رہیں ۔ نیکی والوں پر کوئی راہ نہیں اوراللہ بخشنے والامہربان ہے۔ (سورۂ توبہ:۹۱) خدا کے لئے تصح کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے اورا پنے خدا کے درمیان کسی قتم کے کھوٹ کوروانہ رکھے، وہ خدا کی محبت اور وفا داری میں بالکل مخلص ہوکررہے۔

خدا کی کتاب کے لئے تصح وخیرخواہی ہیہ ہے کہاس تلاوت کاحق ادا کریں ،اس کی آیات میں غور وفکراور تدبر سے کام لیں ،اس کے ہر حکم کے آ گے سراطاعت خم کر دیں ، تمام عالم کواس کی طرف دعوت دیں۔ ہماری سب سے بڑی آرز ویہ ہو کہ خدا کی کتاب کی رہ نمائی میں انسانوں کے افکار وعملی مسائل کا تصفیہ ہو، اس کتاب کے جملہ احکام وقوانین زمین میں جاری اور نافذ ہوں ۔ بیے کتاب معطل ہو کر ہر گزنہ رہے۔

خدا کے رسول کی خیرخواہی اورآ پ سے مخلصا نہ محلق کے معنی میں کہ آ پ سے

محبت کا رشتہ استوار ہو، آپ کے مشن کو لے اٹھیں ، جس دین حق کو قائم کرنے کے لئے آپ د نیامیں تشریف لےآئے تھاس دین کی اقامت کے لئے جدوجہد کی جائے اور اس کے لئے سردھڑ کی بازی لگائی جائے، آپ کی سنت اور آپ کے طریقہ کے مقابلے میں کسی دوسری چیز کو ہرگز مقدم نہ رکھا جائے ،آپ کے قول وعمل کے مقابلہ میں کسی کی رائے اور عمل کو ہر گزتر جیج نہ دی جائے۔

مسلمانوں کے ائمہ یاان کے سربراہوں کی خیرخواہی کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ بھلائی میں ان کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ چنانچہ حدیث میں ہے''افُضَلُ الُجهَادِ مَنُ قَالَ كَلِمَةَ حَقّ عِنْدَ سُلُطَان جَائِرِ" بهترين جهاداس تخص كاب جس في أقتدار کے مقابلہ میں حق بات کہی۔

عام مسلمانوں کی خیرخواہی یہ ہے کہ اگر وہ بھٹکتے ہوئے ہوں توان کی اصلاح کی فکر کریں،ان میں علم دین کی اشاعت کانظم کریں،انہیں ایذانہ پہنچائیں،ان کے عیوب کی بردہ بوشی کریں،خیرخواہی میں انہیں اپنے نفس کے برابر جانیں،ان میں جومظلوم ہوں ۔ ان کو بے کسی کی حالت میں نہ چھوڑیں ، ان کی حمایت کریں ، خوشی وغم میں ان کے ساتھ رہیں،ضرورت مندوں اور حاجتمندوں کی حاجت روائی میںغفلت سے کام نہ لیں ،ان کو ا پنا بھائی سمجھیں اورانہیں اپنا بھائی سمجھ کران سے معاملہ کریں ، ان کے ساتھ ہماراسلوک بمدردى اوردردمندى كاموقر آن ميں ہے "إنَّهَا الْمُؤْمِنُونَ إِخُوةٌ" مومن بھائى بھائى میں۔(الحجرات:۴۹)

آپ اگر قرآن اٹھا کر دیکھیں تو اللہ تبارک وتعالیٰ نے متعدد انبیائے کرام علی نبینا وعليهم الصلوة والسلام كےمشن كوخيرخوا ہى قرار ديا چنانچەقر آن مقدس حضرت صالح عليه السلام كاذكركرت بوئ فرما تابي "وَ قَالَ يلْقَوْم لَقَدْ اَبُلَغُتُكُمُ رِسَالَةَ رَبِّيُ وَ نَصَحُتُ لَكُمُ وَ لَكِنُ لَّا تُحِبُّونَ النَّصِحِينَ " اوركهاا عمرى قوم! بشك مين نے تمہیں اینے رب کی رسالت پہنچا دی اور تمہارا بھلا جا ہا مگرتم خیرخوا ہوں کے غرضی ہی

نهیں۔(اعراف:44)

دوسرے مقام پر حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہوئے بھی یہی فرمایا" وَ قَالَ یلْقَوْمِ لَقَدُ اَبُلَغُتُکُمُ دِ سَالَةَ دَبِّی وَ نَصَحُتُ لَکُمُ فَکَیُفَ السٰی عَلٰی قَوْمِ کَٰفِو اَلْمَ اللّٰہ عَلٰی قَوْمِ کَٰفِی اَلْمَ اللّٰہ اللّٰ اللّٰہ ا

آیت کریمہ سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین اسلام پر خوداورا پنی اولا دکے قائم رہنے کی دعا فرمائی۔

وسرےمقام پرفر مایا" اِذُ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسُلِمُ قَالَ اَسُلَمُتُ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ" جب کهاس سے اس کے رب نے فر مایا گردن رکھ عرض کی میں نے گردن رکھی اس کے لئے جورب ہے سارے جہان کا۔ (بقرہ: ۱۳۱)

اس آیئر کریمہ میں اس بات کی وضاحت ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کواسلام پررہنے کا حکم فر مایا۔

دیگرانبیائے کرام نے بھی اپی اولادکودین اسلام ہی پر قائم رہنے کی تاکیداور وصیت فرمانی اس کاذکرکرتے ہوئے قرآن مقدس نے فرمایا" وَ وَصّٰی بِهَآ اِبُوهِمُ بَنِیهِ وَ یَعُفُونُ یَبَنِی اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰی لَکُمُ الدِّینَ فَلاَ تَمُونُتُنَّ اِلَّا وَ اَنْتُمُ مُّسُلِمُونَ " وَ یَعُفُونُ یَبَنِی وصیت کی ابراہیم نے اپنی بیٹوں کواور یعقوب نے کہاے میرے بیٹو! ب شک اللّٰہ نے ید دین تہارے لئے چن لیا ہے تو نہ مرنا مگر مسلمان۔ (بقرہ ۱۳۲۰) و میں حی بیارے آقا کے بیارے دیوانو! ہر مذہب کودین کہا جا تا ہے مگردین تی کیا ہے اس کا امتیاز کرنا ایک اہم مسلہ ہے۔ دین تی کیا ہے؟ اس کے حوالے سے قرآنِ مقدس میں ارشادہوا" اِنَّ الدِّینُ عِندَ اللّٰهِ الْاِسُلامُ میں دین دین اللّٰہ کے زدیک اسلام ہی ہے۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ دین اسلام ہی دین حق اور دین اللّٰہ کے زدیک اسلام ہی دوست کے لئے انبیائے کرام تشریف لائے اور تمام ادیان حق اور دین اللّٰہ کے دوش کی دوست دینے کے لئے انبیائے کرام تشریف لائے اور تمام ادیان بی جس کی دو ت دینے کے لئے انبیائے کرام تشریف لائے اور تمام ادیان بی جس کی دو قرایا۔ ایک بیارے محبوب کی وحث دین اسلام کو دین اللّٰہ کرنے کے لئے انبیائے کرام تشریف لائے اور تمام ادیان بی جس کی دوش دین کے لئے انبیائے کرام تشریف لائے اور تمام ادیان بی جس کی دون دین اللّٰہ کرنے کے لئے اللّٰہ کرنے کے لئے اللّٰہ کرنے کے لئے اللّٰہ کرنے کی بیارے محبوب کی دون فرمایا۔

دين ح كى مزيد وضاحت ال آيكريم بيت بوتى بي "فِطُرة اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسِ لاَ النَّاسَ عَلَيهُ الاَ تَبُدِيلَ لِحَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ لَكِنَّ اَكْفَرَ النَّاسِ لاَ يَعُلَمُ وُنَ "الله كَيْ وَالى بوكى بنا جس پرلوگول كو پيدا كيا ، الله كى بنائى چيز نه بدلنا ، يهى سيدها دين مي مربهت لوگنهيں جانتے (سورة روم: ٣٠)

اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے مفسر شہیر علامہ مولا ناسید نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں: فطرت سے مراددین اسلام ہے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے خلق کو ایمان پر بیدا کیا جیسا کہ بخاری وسلم کی حدیث ہے کہ ہر بچہ فطرت پر بیدا کیا جاتا ہے لیمی اس عہد پر جو ''اکسٹ بو بِسِکُم' فرما کرلیا گیا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی ، نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں۔ اس

آیت میں حکم دیا گیاہے کہ دین الہی پر قائم رہوجس پراللہ تعالیٰ نے خلق کو بیدا کیاہے۔ آيت"هُوَ الَّذِي ارسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى اللِّدِين كُلِّه" كَيْقْسِركرتْ ہوئے مفسرشہير حضرت علامہ فتی احمد يارخان تيمي رحمة الله علیۃ خریر فرماتے ہیں:''هُدای'' سے مراد قرآن مجید ہے اور دین حق سے مراداسلام ہے۔ یا "هُدای" سے مراد حضور ﷺ کاخود ہدایت یافتہ ہونااور دین حق سے مرادلوگوں کو ہدایت دینا ہے۔ دین سے مرادملت ہے' الحق''یا تورب تعالیٰ کا نام ہے یعنی اللہ کی پیندیدہ ملت یاحق بمعنی صحیح باطل کا مقابل یاحق جمعنی مضبوط، نا قابلِ نشخ، اس معنی ہے صرف دین محمدی حق ہے باقی گزشتہ نبیوں کے دین قابل سخ تھے۔ یعنی رب تعالی نے اپنے محبوب کوقر آن اور اسلام مے موصوف بنا کر بھیجایا خود مدایت یا فتہ اورلوگوں کا ہادی بنا کر بھیجا''لِیُسطُھرَ ہُ عَلَی اللِّدِينُ تُكلِّهِ" اس ميں ارسال كى حكمت ارشاد موئى - "يُنطُهو" بنا با ظهار سے بمعنى غالب كَرنا ـ اب خلاصه بيه مواكه الله تعالى دين اسلام يا قرآن كوتمام دينول پرغالب، تمام دینوں کا ناسخ کردے،خودمنسوخ نہ ہو یا حضور محر مصطفیٰ کے کہم ام دینوں کے بانیوں،ان کے سرداروں پر غالب کرے کہان کا چرچہ،ان کا ذکر خیر،ان کی عزت،ان کی نعت خوانی تمام بانیانِ دین سے زیادہ ہو۔

د کیر اوآج بھی اسلام کی مقدس کتاب قرآن مجید تمام مذہبی کتابوں توریت، انجیل، زبور، وید، شِاستروں برغالب ہے، اسی قرآن کے حافظ ہیں، اسی قرآن کی تفسیریں ایک لا کھ سے زیادہ کلھی جا چکی ہیں، یہی قر آن سب سے زیادہ چھپتا ہے، یہی قر آن سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، یہی قرآن بغیر سمجھے بھی مزہ دیتا ہے، سننے والوں کوتڑیا دیتا ہے، اسلام کی مسجدیں تمام دینوں کے عبادت خانوں برغالب ہیں،اسلام کا مکہومدینہ سارے دینوں کے مقدس مقامات برغالب کہاس کا حج وزیارت ہرسال ہوتا ہے جس کی مثال نہیں ملتی،اسلام کارمضان ورہیج الاول تمام دینوں کےمقدس تاریخوں برغالب ہے،حضور ﷺ تمام دینوں کے پیشواؤں پر غالب ہیں، آج بھی جتنا چرچہ، جتنی نعین حضور کی ہیں اتنی کسی کی نہیں۔ایک لاکھ سے زیادہ حضور کھی کی سوانج عمریاں ، تواریخ لکھی ٹیئیں ،حضور کھی ہی کے غلاموں میں اولیاء اللہ ہیں اور کسی دین میں نہیں۔ جتنے قصیدے حضور ﷺ کے شہر مدینہ

گلدسة سيرت النبي ﷺ منورہ کے لکھے گئے ہیں اِتے کسی کے نہیں لکھے گئے حتی کہ مدینہ یاک کی گلی کو چوں کی ،وہاں كى ہر چيز كى توارخ لكھى تَئيں۔ يہے"لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ ثُكِلِّهِ"كَيْفْسِر۔ رسول ﷺ کوغلبہ دین کے لئے جب مولاعز وجل نے مبعوث فر مایا تواس راہ میں رحمت عالم ﷺ نے تتنی صعوبتیں برداشت کیس اس برایک طائرانہ نظر ڈالتے چلیں۔ وہ جاز مقدی جس نے رسول اعظم کی کوصادق اور امین کے لقب سے مشرف کیا تھا جب اسی حجاز کے ماننے والوں کے سامنے تصور اللہ اور دعوت اسلام پیش کی گئی تو تبھی رسول اعظم ﷺ بردعوت کے جواب میں پھروں کی بارش،طعنوں کی بارش اورلفظوں کے تیر برسائے گئے۔ بھی غلبہ دین کے مقصد سے رو کئے کے لئے زراورزن کی لالچیں دی کئیں مگر داعی برحق ﷺ اپنے مقصد میں اٹل رہے اور اِس دین کے غلبہ کے لئے ہمیشہ کوشاں رہے اور کسی بھی لا کچ

کی طرف توجہ نہ فرمائی۔

لوگوں نے جب دیکھا کہزر، زن اور زمین کی لا کچ اور لفظوں کے تیررسول اعظم ﷺ کومقصد سے ہٹانے میں کارآ مد ثابت نہ ہوئے تو انہوں نے ظلم وزیادتی اورخوف و ہراس کے ذریعہ غلبۂ دین کے مقصد سے رو کنے کی کوشش کی لیکن تاریخ گواہ ہے کہ امت کی خیرخواہی اور دین اسلام کے ذریعہ انسانی معاشرہ کوامن کا گہوارہ بنانے کے لئے رسول رحمت ﷺ نے ہر کرب برداشت کئے، معاشرتی بائیکاٹ کیا گیا، ہجرت کی صعوبتیں اٹھائیں، الزام تراشیاں اور د کہتے ہوئے انگاروں پراپنے غلاموں کوتڑ پتا ہوا دیکھالیکن دعوت کا کام اور غلبۂ دین کی جدو جہد جاری رکھی اور دنیا نے دیکھا کتیئیس سال کی قلیل مدت میں اپنے مقصد کو یا یہ بھیل تک بحسن وخو بی پہنچایا۔ آخر غلبۂ دین سے انسانوں کا کیا فائدہ تھاجس کے لئے حضور ﷺ نے اتنی تکیفیں برداشت کیں؟ کیاانسان کےمعاشی مسکلہ كاحل يائسي چد تك تعليم كا فروغ؟ كيا يهي مقصد غلبهُ دين تها؟ تو جان لينا چاہيځ كه كسي حد تک معاشی و تعلیمی مسکلہ کا تدارک بیغلبۂ دین کے لئے ضروری تو ہے کیکن حقیقت میں غلبۂ دین کا مقصد کیا تھاا ہے سبجھنے کی ضرورت ہے۔

حضرت عیسی علیہ الصلوة والسلام کے آسان براٹھائے جانے کے بعد سے حضور اللہ کا بعثت تك لا قانونيت كادور دوره تهااورانسان اپنے وجود كے استعال كے طريقه سے بخبر تهااور كلدسة سيرت النبي ﷺ

معاشرتی نقوش سے نا آشنائی نے پورے معاشرے کو بے چین و بے قرار کر دیا تھا۔ اطمینان نام کی کوئی چیز سوسائٹی میں نظر ہی نہ آتی تھی، ہر طاقتور کمزور برظلم کے پہاڑ توڑتا، سودی لین دین آ کے ذریعہ غریبوں کا خون چوسا جاتا، بیواؤں کے نالوں سے آسان لرز جاتا اور تیموں کی چینخوں سے در دمند دل تڑپ اٹھتے۔ایسا لگتا تھا کہ انسانی معاشرہ میں لاقانونیت نے جینا دشوار کر دیا ہے۔اللّٰدعز وجل نے اشرف المخلوقات کی بے قراری اور بے چینی اور آہ و فغال کوس لیا اورا یک رقیق القلب اورصاحب رحمت وراُفت رسول ﷺ ویا کیزه دین دے کرمبعوث فرمایا اور دنیا نے ديكها كتيبيس سالة ليل مدت ميں رہزنوں كور ہبر بناديا، جہالت كى واديوں ميں بھٹكنے والوں كولم کاچراغ عطافر مایااورانسانیت کے مقام سے نا آشنالوگول کوانسان کی حقیقت سے روشناس کرایا۔ دنیایی ماننے پر مجبور ہوگئی کہ صدیوں کی جنگیں دین اسلام ہی کے ذریعہ ختم ہوسکتی ہیں اوراس دین کے علاوہ کہیں بھی انسانوں کی عظمت کا وہ تصور جوانسان کاحق ہے نہیں ملتا۔ طبقاتی کشکش، امیروں کی بالادتی، نتیموں اور بیواؤں کا استحصال بیساری برائیاں دین اسلام کے ذریعہ ہی ختم موئیں اورغلبهٔ دین سے مرادایک برامن اور برسکون خداشناس معاشرہ کا قیام ہی تھا جسے خار دار جھاڑیوں سے گزر کراورزخموں سے چورہوکررسول اعظم ﷺ نے قائم کیا۔وعدہ اُلہی 'لَا غُلِیَنَّ اَنَا وَ رُسُلِيٌ " كِمطابق الله كرسول الله عالب موت أورآب كادين بميشه عالب ربا-

موجوده حالات كود مكير كرقرآن مقدس كي حقيقت كوجهظلا يانهيس جاسكتا \_آج آگركوئي بیتصور کرتا ہو کہ طاقت کے بل بوتے پر اور جھوٹے پر و بیگنڈے کے ذریعہ اس دین کو پھلنے سے روکا جاسکتا ہے اور اس کا وجود باقی نہ رہے گا تو یہ خواب تو ہوسکتا ہے، حقیقت نہیں ۔ یہ وین بڑھنے کے لئے آیا ہے، مٹنے کے لئے نہیں۔ اپنی سچائیوں کی بنا پرنسلی وطبقاتی تشکش کے خاتمہ اور عدل وانصاف کے عظیم قانون کی بنیاد پر ، مساوات کے درس کی بنیاد پریہ بڑھتا جائے گا، دنیا کی کوئی طافت اسے نہیں روک سکے گی۔اللّٰدعز وجل نے رو کنے والوں کو ما يوس كرديا ہے اور يغمبراعظم ﷺ نے جوخوشنجرى ميدانِ عرفات ميں سنادى "اَلْيَـوُمَ يَئِسَ اِلَّـذِينَ كَفَرُوا مِنُ دِينِكُمُ" آج تهارے دین کی طرف سے کافروں کی آس ٹوٹ کئی۔(سورۂ المائدہ:۳)

دین اسلام پر بہتان تراشی اور عدم اطمینان کا مظاہرہ کرنے والوں کورسول اعظم ﷺ

نے اپنے کر داراور صحابہ کرا ملیہم الرضوان کوبطور گواہ انسانی معاشرہ میں اس طرح پیش کیا کہ جواسلام کتابوں میں محفوظ تھا صحابہ نے اپنے اعمال وکر دار سے اس کے سیے ہونے کی گواہی دی اورخودرسول اعظم ﷺ نے بھی میدان عرفات میں تبلیغ اور ذمہ داری نبوت کے ادا کرنے سے متعلق صحابہ سے گواہی لی۔ صحابہ نے بیک زبان اللہ کی امانت اور ذمہ داری نبوت کی ادائیگی برگواہی دی اور پھر سر کار ﷺ نے صحابہ کی گواہی پر اللہ عز وجل کو گواہ بنایا تو میرے مولا نے بھی کارِ نبوت کی انجام دہی برگواہی دیتے ہوئے ارشا دفر مایا'' و کفی باللّٰهِ شَهیٰدًا''

پتہ چلا کہ غلبہ وین کی ذمہ داری نبھاتے ہوئے اللہ کے رسول ﷺ کے اپنے ماننے والوں کو بیسبق دیا کہتم میری امت ہو،میرےمشن اورغلبۂ دین کی کوشش میں اس طرح لگےر ہنا کہ میں خود گواہی دول کہ میرے غلام نے میرے مشن کواپنی زندگی کی آخری سانس تک سینے سے لگائے رکھااوراس کے نفاذ کے کئے عملاً کوشش کرتار ہا۔

ميرے پيارے آقا ﷺ كے پيارے ديوانو!الله كے عطاكر ده دين سے اپناالو الله رشتہ قائم کرواور قربانی ٔ رسول ﷺ کا لحاظ رکھو۔جودین چودہ سوسال پہلے اپنے ماننے والوں کو عزت ووقار کا تاج عطا کرسکتا ہے وہ دین آج ہمیں بھی ہمارا کھویا ہواوقار دے سکتا ہے۔بس شرط اتنی سے کہ قولاً دین کے اقرار کے ساتھ عملاً اسے اختیار کرلو، اس کاحسن عمل کی شکل میں دنیا کے سامنے ظاہر ہوگا تو دنیا دامنِ اسلام میں پناہ لینے کے لئے بے چین ہوجائے گی۔ آج مغربی عوام اسلام کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیچے رہی ہے اور قلب کی آ واز اسلام کی طرف ان کومتوجه کررہی ہے کہ سکون جائتے ہوا وررنگ ونسل ، بڑے چھوٹے کی تمیز سے بچنا جا ہتے ہوتو آ وُ مساوات کاعلمبر داراورانسانی حقوق کا محافظ دین اسلام اپنا دامن وا كئے ہوئے ہے، اس ميں پناہ حاصل كراو-الحمد للد! اس دور ميں كافي تعداد ميں مغربی اور پورپی عوام آغوش اسلام میں پناہ لے رہی ہے، خالق کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کررہی ہے اور خدا کی بارگاہ میں سربسجو دہورہی ہے۔

الله عز وجل بعقل كوعقل ومدايت كى دولت اور بعمل كومل كى دولت سے مالا مال فرمائے اور حسن اسلام کوانسانوں کے سامنے پیش کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین

### مجزات نبي الملكة

معجزه کیا ہے؟: حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوة والسلام سے ان کی نبوت کی صداقت ظاہر کرنے کے لئے کسی الیی تعجب خیز چیز کا ظاہر ہونا جو عادتاً نہیں ہوا کرتی ،اسی خلاف عادت ظاہر ہونے والی چیز کا نام معجزہ ہے۔

مجرہ چونکہ نبی کی صدافت ظاہر کرنے کے لئے ایک خداوندی نشان ہوا کرتا ہے اس لئے مجرہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ خارق عادت ہو یعنی ظاہری علل واسباب اور عادات جاریہ کے باکل ہی خلاف ہو، ورنہ ظاہر ہے کہ کفاراس کود کھے کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو فلاں سبب سے ہوا ہے اوراییا تو ہمیشہ عادتاً ہوا ہی کرتا ہے۔اس بنا پر مجرہ کے لئے یہ لازمی شرط ہے بلکہ یہ مجرہ ہو کے مفہوم میں داخل ہے کہ وہ کسی نہ کسی اعتبار سے اسبابِ عادیہ اور عاداتِ جاریہ کے خلاف ہوا ور ظاہری اسباب وعلل کے مل دخل سے بالکل ہی بالاتر ہو، عاداتِ جاریہ کے خلاف ہوا ہوی اسباب وعلل کے مل دخل سے بالکل ہی بالاتر ہو، تا کہ اس کود کھے کرکفاریہ مانے پر مجبور ہوجا کیں کہ چونکہ اس چیز کا کوئی ظاہری سبب بھی نہیں تا کہ اس کود کھے کرکفاریہ مانے پر مجبور ہوجا کیں کہ چونکہ اس چیز کا کوئی ظاہری سبب بھی نہیں کرتا ، اس لئے بلا شبہ اس چیز کا کسی شخص سے ظاہر ہونا انسانی طاقتوں سے بالاتر کارنا مہ ہے ، لہذا یقیناً یہ خض اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا اور اس کا نہ ہی سے۔

جو جہات ہواور نبوت کا دعویٰ کرے وہ کوئی محال عادی اپنے دعویٰ کے مطابق طاہر نہیں کرسکتا ورنہ جھوٹے سے میں فرق نہ رہے گا۔ نبی سے جو بات خلافِ عادت قبل نبوت ظاہر ہواس کو اِڑ ہاص کہتے ہیں اور ولی سے جو ایسی بات صادر ہواس کو کرامت کہتے ہیں اور عام مومنین سے جو صادر ہواس کو فونت کہتے ہیں اور بے باک فجاریا کفار سے جوان کے موافق ، ظاہر ہواس کو اِسْتِد راج کہتے ہیں اور ان کے خلاف ظاہر ہوتو اِہا نت ہے۔
حضوں اقد سے کھی کرمیجون سے کہتے ہیں اور ان کے خلاف ظاہر ہوتو اِہا نت ہے۔

حضوراقدس ﷺ کے معجزات کی تعداد کا ہزار دو ہزار کی گنتیوں سے شار کرناا نہائی دشوار ہے ،آپ کی ذات مقدسہ تمام انبیائے سابقین علیہم الصلوۃ والتسلیم کے معجزات کا

مجموعہ وبرزخ کبری ہے اوران کے علاوہ خداوند قد وس نے آپ کو دوسرے ایسے بے شار معجزات عطا فرمائے ہیں جو کسی نبی ورسول کو نہیں دیئے گئے اس لئے یہ کہنا آ فتاب سے زیادہ تا بناک حقیقت ہے کہ آپ کی مقدس زندگی کے تمام کمحات در حقیقت معجزات کی ایک دنیا اورخوارق عادات کا ایک عالم اکبر ہیں۔

آئیے اب نگاہ محبت سے رسول پاک ﷺ کے چند معجزات کا مطالعہ سیجئے اور اپنے دل میں حضور کی محبت مشحکم سیجئے۔

عاند دوگلرے ہوگیا: ' خضور خاتم النہین سید المرسلین کے معجزات میں''شق القم'' کا معجز ہ ہت ہی عظیم الشان اور فیصلہ کن معجز ہ ہے۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ کفار مکہ نے آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ اپنی نبوت کی صدافت پر بطور دلیل کوئی معجز ہ اور نشانی دکھائے، اس وقت آپ نے ان لوگوں کو'شق القم'' کا معجز ہ دکھایا کہ چاند دوگلرے ہوکر نظر آیا۔

چنانچ حضرت عبد الله بن مسعود، حضرت عبد الله بن عباس، حضرت انس بن ما لک، حضرت جبیر بن مطعم، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عبد الله بن عمر، حضرت حذیفه بن یمان وغیره رضی الله تعالی عنهم نے اس واقعہ کی روایت کی ہے۔

ان روایات میں سب سے زیادہ صحیح حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے۔
آپ اس وقت موجود تھے، آپ نے اس معجزہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ان کا بیان ہے
کہ حضور ﷺ کے زمانہ میں جاند دوٹکڑ ہے ہوگیا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے
نیچنظر آ رہا تھا، آپ نے کفار کو بیہ منظر دکھا کر ان سے ارشاد فرمایا کہ گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ۔ (بخاری ۲۲۲،۷۲۲)

سورج بلیٹ آیا: حضوراقدس کے آسانی معجزات میں سورج بلیٹ آنے کا معجز ہ بھی بہت ہی عظیم الشان معجز ہ اور صدافت نبوت کا ایک واضح ترین نشان ہے۔اس کا واقعہ میہ ہے کہ حضرت بی بی اساء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ '' خیبر'' کے قریب'' منزل صہبا'' میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر پڑھ کر حضرت علی کی گود میں اپنا سراقدس رکھ کر

كلاسة سيرت النبي الله

سوگئے اور آپ پرومی نازل ہونے گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر اقدس کو اپنی گود میں لئے بیٹھے رہے، یہاں تک کہ سورج غروب ہوگیا اور آپ کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عصر قضا ہوگئی تو آپ نے بید دعا فر مائی کہ''یا اللہ! یقیناً علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھے لہذا تو سورج کوواپس لوٹا دے تا کہ علی نماز عصر ادا کرلیں''۔

حضرت بی بی اساء بنت عمیس رضی الله تعالی عنها کہتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ڈوبا ہوا سورج بلیٹ آیا اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور زمین کے اوپر ہر طرف دھوتے پھیل گئی۔ (مدارج النوة جلد ۲۵۲س/۲۵۲)

مذکورہ دونوں معجزات کا ذکراعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللّٰدعلیہ یوں کرتے ہیں ۔

> تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم تیری انگلی اُٹھ گئی مہ کا کلیجہ پڑ گیا

مر پیضوں کی شفا: میرے پیارے آقا گئے کے پیارے دیوانو! حضور نبی اکرم گئاایک عظیم مججزہ یہ ہے کہ آپ کے دستِ اقدس سے کئی مریضوں کو آن کی آن میں شفا نصیب ہوئی۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سلمہ بن اکوع اور حضرت سیمل بن سعد تین چیثم دید گواہوں سے روایت ہے کہ غزوہ خیبر میں جب آپ نے علم عطا فرمانے کے لئے حضرت علی بن ابی طالب کوطلب فرمایا تو معلوم ہوا کہ ان کی آنکھوں میں آشوبِ چنثم ہے اور یہ آشوب ایساسخت تھا کہ حضرت سلمہ بن اکوع آپ کا ہاتھ پکڑ کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لا آشوب ایساسخت تھا کہ حضرت سلمہ بن اکوع آپ کا ہاتھ پکڑ کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لا رہے تھے۔ آپ نے ان کی آنکھوں میں اپنالعاب دہن مل دیا اور دم کر دیا، اسی وقت آپ کی تنکھیں اچھی ہوگئیں۔ ایسامعلوم ہوتا تھا کہ آنکھوں میں بھی در دھا ہی نہیں۔ (بخاری وسلم)

اسی طرح غزوہ خیبر میں حضرت سلمہ بن اکوع کی ٹانگ میں تلوار کا زخم لگ گیا، وہ حضور ﷺ کے پاس آئے، آپ نے ان ٹانگوں پر تین مرتبہ دم کر دیا پھر انہیں کوئی شکایت محسوس نہیں ہوئی، صرف نشان رہ گیا تھا۔ (بخاری)

ایک روایت میں ہے کہ آپ ایک سفر میں جارہے تھے، راستہ میں ایک عورت بچہ کو لئے ہوئے سامنے آئی اور کہا: یا رسول اللہ اس کو دن میں گئی دفعہ سی بلاکا دورہ ہوتا ہے، آپ نے بچہ کواٹھا کر کجاوہ کے سامنے رکھا اور تین بار کہا: اے خدا کے دشمن نکل میں خدا کا رسول ہوں پھر لڑ کے کواس عورت کے حوالے کر دیا۔ سفر سے پلٹے تو وہ عورت دو دُ نے لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ! میرا میہ ہدیہ قبول فر مایئے، خدا کی قتم پھر بچے کے یاس وہ بلانہ آئی۔ آپ نے ایک دنبہ قبول فر مالیا اور دوسرے کو واپس کر دیا۔

محمد بن حاطب ایک صحابی ہیں۔ وہ جب بیجے تھے تواپنی ماں کی گود سے گر کر آگ میں گر پڑے اور پچھ جل گئے ، ان کی ماں ان کو لے کر حضور رحمت عالم کھی کی خدمت میں آئیں۔ آپ نے اپنالعابِ وہن ان پر مَلا اور دعا پڑھ کر دم دیا۔ ان کی ماں کا بیان ہے کہ میں بیچے کو لے کر وہاں سے اٹھنے بھی نہ پائی کہ بچہ کا زخم چنگا ہوگیا۔ (خصائص کبری)

چٹان بگھرگئ: غزوہ خندق کے واقعہ میں ملتا ہے کہ صحابہ کرام مدینہ کے جاروں طرف کفار کے حملوں سے بیجنے کے لئے خندق کھودر ہے تھے، اتفاق سے ایک بہت ہی سخت چٹان نکل آئی، صحابہ کرام نے اپنی اجتماعی طاقت سے ہر چنداس کوتوڑنا چاہا مگروہ کسی طرح نہ ٹوٹ سکی ، پھاوڑ ہے اس پر پڑ پڑ کر اُچٹ جاتے تھے۔ جب لوگوں نے مجبور ہوکر خدمت اقدس میں یہ ماجراع ض کیا تو آپ خودا ٹھ کرتشریف لائے اور پھاوڑ اہا تھ میں لے خدمت اقدس میں یہ ماجراع ض کیا تو آپ خودا ٹھ کرتشریف لائے اور پھاوڑ اہا تھ میں لے کرایک ضرب لگائی تو وہ چٹان ریت کے بھر بھر سے ٹیلوں کی طرح پُور ہوکر بھر گئی۔

بت گریڑے: بیہ ہر شخص جانتا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے خانۂ کعبہ میں تین سوساٹھ بتوں کی پوجا ہوتی تھی ، فتح مکہ کے دن حضورا قدس کے میں تشریف لے گئے ، اس وقت دست مبارک میں ایک چھڑی تھی اور آپ زبان اقدس سے بی آیت تلاوت فر مار ہے تھے کہ "جَآءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ طِ إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُو قًا" حَن آگیا اور باطل مٹ کے اللہ علی میں کے قابل تھا۔

كلدسة سيرت النبي اللي

<u>(گلدسة سیرت النبی) )</u> کا فروں پر جب ایک مٹھی خاک بچینکی تو میٹھی بھرمٹی تمام کا فروں کے سروں پر پڑگئی۔ (مدارج جلداص ۵۷)

درخت چل کرآیا: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهمانے فر مایا که ہم لوگ نے اس کواسلام کی دعوت دی،اس أعرابی نے سوال کیا کہ کیا آپ کی نبوت برکوئی گواہ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں بددرخت جومیدان کے کنارے پر ہے میری نبوت کی گواہی دےگا، چنانچہآب نے اس درحت کو بلایا اور وہ فوراً ہی زمین چیرتا ہواا بنی جگہ سے چل کر بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گیا اور اس نے با آواز بلند تین مرتبہ آپ کی نبوت کی گواہی دی ، پھرآپ نے اس کواشارہ فر مایا تو وہ درخت زمین میں چاتا ہوااپنی جگہ پر چلا گیا۔

محدث براً ار وامام بیہ قی وامام بغوی نے حدیث میں بدروایت بھی تحریفر مائی ہے کہ اس درخت ني بارگاه اقدس ميس آكر "اكسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ"كها ـ أعراني يهجزه و كيصة بي مسلمان موكيااور جوش عقيدت مين عرض كياكه يارسول الله الله المجصاحازت ويجئ کہ میں آپ کو بجدہ کروں ، آپ نے ارشاد فر مایا کہ اگر میں خدا کے سواکسی دوسر ہے کو بجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عور توں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شہروں کو سجدہ کریں ، بیفر ماکر آپ نے اس کو سجدہ كرنے كى اجازت نہيں دى۔ پھراس نے عرض كيا كه يارسول الله ﷺ !اگرآب اجازت ديں تومیں آپ کے دست مبارک اور مقدس یاؤں کو بوسہ دوں آپ نے اس کواس کی اجازت دے دی، چنانچاس نے آپ کے مقدس ہاتھ اور مبارک یاؤں کو والہانہ عقیدت کے ساتھ چوم لیا۔ (زرقانی جلدره صر۱۲۸ تا۱۳۱)

اسی طرح حضرت جابر رضی الله تعالی عنه کہتے ہیں کہ سفر میں ایک منزل پر حضور اقدس ﷺ استنجافر مانے کے لئے میدان میں تشریف لے گئے ، مگرکہیں کوئی آڑی جگہ نظرنہیں آئی ہاں البتہ اس میدان میں دودرخت نظر آئے جوایک دوسرے سے کافی دوری پرتھے۔آپ نے ایک درخت کی شاخ پکڑ کر چلنے کا حکم دیا تو وہ درخت اس طرح آپ کے ساتھ ساتھ چلنے

آپانی چھڑی ہے جس بت کی طرف اشارہ فرماتے تھے وہ بغیر چھوئے ہوئے فقط اشارہ کرتے ہی دھم سے زمین پر گر پڑتا تھا۔ (مدارج النبوة جلدا ص۲۹۰)

گلدسة سيرت النبي ﷺ

**یماڑوں کا سلام کرنا:** حضرت علی رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضورانور ﷺ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں ایک طرف کو نکلا تو میں نے دیکھا کہ جو درخت اور يهار سامنة تاجاس سي"السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ"كَ وَازآتى إورمين خوداس آواز کواینے کا نول سے سن رہاتھا۔ (ترندی جلدام ۲۰۳۳)

اسی طرح حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہرسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ مکہ میں ایک پھر ہے جو مجھ کوسلام کیا کرتا تھا میں اب بھی اس کو پیچا نتا ہوں۔(زندی

بخاری شریف کی بیروایت ہے کہ ایک دن حضور ﷺ اینے ساتھ يبار كاملنا: حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی الله تعالی عنهم کو لے کراُ حدیہاڑیر چڑھے، یہاڑ ( جوش مسرت میں ) حجوم کر ملنے لگا اس وفت آ پ نے پہاڑ کوٹھوکر مارکریپےفر مایا که'' تھہر جا''اس وقت تیری پشت پرایک پیغیبر ہے اورایک صدیق ہے اور دو( حضرت عمر و حضرت عثمان )شهید ہیں۔(بخاری جلد ۲ ص ۵۱۹)

متح**می بعرخاک کا شاہرکار:** مسلم شریف کی حدیث میں حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ حنین میں جب کفار نے حضور ﷺ کو جاروں طرف سے گھیرلیا تو آیا بنی سواری سے اتر بڑے اور زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر کفار کے چہروں ، ير بچينكااور"شَاهَتِ الْوُجُوُهُ" فرماياتو كافرول كِشكر ميں كوئى ايك انسان بھى باقى نہيں ر ہاجس کی دونوں آئکھیں اسی مٹی سے بھرنہ گئی ہوں ، چنانچہ وہ سب اپنی اپنی آئکھیں ملتے ہوئے پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے اور شکست کھا گئے اور حضور ﷺ نے ان کے اموال غنیمت کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم فرما دیا۔ (مشکوۃ جلد ۲ ص۵۳۴)

اسی طرح ہجرت کی رات میں حضور ﷺ نے کا شانۂ نبوت کا محاصرہ کرنے والے

كلدسة سيرت النبي الله

نے اس تلوار کو بائیس دینار میں خریدااور حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کا نام "عَـوْنُ " تھا بید دونوں تلواریں حضور ﷺ کے معجزات اور آپ کے تصرفات کی یاد گارتھیں۔ (مدارج النبوة جلد ٢ رص١٢٣)

**جانوروں کا سجدہ کرنا:** احادیث کی اکثر کتابوں میں چند الفاظ کے تغیر و تبدل کے ساتھ بدروایت مذکور ہے کہ ایک انصاری کا اونٹ بگڑ گیا تھا اور وہ کسی کے قابو میں نہیں آتا تھا بلکہ لوگوں کو کاٹنے کے لئے حملہ کیا کرتا تھا، لوگوں نے حضور ﷺ کومطلع کیا، آپ نے خوداس اونٹ کے پاس جانے کا ارادہ فر مایا تو لوگوں نے آپ کوروکا کہ پارسول اللہ ﷺ! بیاونٹ لوگوں کودوڑ کرکتے کی طرح کاٹ کھا تاہے۔آپ نے ارشادفر مایا'' مجھےاس کا کوئی خوف نہیں ہے'' یہ کہہ کرآ پآ گے بڑھے تواونٹ نے آپ کے سامنے آکراینی گردن ڈال دی اور آپ کوسجدہ کیا،آپ نے اپنادست شفقت پھیردیا تووہ بالکل ہی نرم پڑ گیا اور فرما نبردار ہو گیا اور آپ نے اس کو پکڑ کراس کے مالک کے حوالے کر دیا، پھریدارشا وفر مایا کہ خداکی ہر مخلوق جانتی اور مانتی ہے کہ میں اللّٰد کارسول ہول کیکن جنوں اور انسانوں میں سے جو کفار ہیں وہ میری نبوت کا اقرار نہیں کرتے ، صحابہ کرام نے اونٹ کو سجدہ کرتے دیکھ کرعرض کیا کہ جب جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں تو ہم انسانوں کوتوسب سے پہلے آپ کوسجدہ کرنا چاہئے۔ بین کرآپ نے ارشاد فر مایا اگرکسی انسان کا دوسر ہےانسان کوسجدہ کرنا جائز ہوتا تو میںعورتوں کوحکم دیتا کہوہ اینے شهرول کوسجده کیا کریں۔(مشکوۃ جلد ۲ص۵۴۰)

اوس کی فریاد: ایک بار حضورا قدس الله ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے، وہاں ایک اونٹ کھڑا ہواز ورہے چلار ہاتھا جب اس نے آپ کودیکھا توایک دم بلبلانے لگا اوراس کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہوگئے ، آپ نے قریب جا کراس کے سراور اس کی کنیٹی برا پنادست شفقت بھیرا تو وہ تسلی یا کر بالکل خاموش ہوگیا، پھرآ یا نے لوگوں سے دریافت فرمایا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ لوگوں نے ایک انصاری کا نام بتایا، آپ نے فوراً ان کو بلوایا اور فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کوتبہارے قبضہ میں دے کران کو

لگا جس طرح مہار والا اونٹ مہار پکڑنے والے کے ساتھ چلنے لگتا ہے، پھرآپ نے دوسرے درخت کی ٹہنی تھام کراس کو بھی چلنے کا اشارہ فرمایا تو وہ بھی چل پڑا اور دونوں درخت ایک دوسرے سے ل گئے اور آپ نے اس کی آڑ میں اپنی حاجت رفع فرمائی، اس کے بعد آپ نے تھم دیا تو وہ دونوں درخت زمین چیرتے ہوئے چل پڑے اور اپنی اپنی جگہ بہنچ کر جا کھڑے ہوئے۔ (زرقانی جلد۵ص۱۳۲،۱۳۱)

انتباه: یبی وه معجزه ہے جس کو حضرت علامہ بوصیری علیہ الرحمہ نے اپنے قصیدہ بردہ میں تحریر فرمایا ہے کیے

> جَساءَ تُ لِدَعُوَتِسِهِ الْاَشُجَسارُ سَساجِدَةً تَـمُشِـى إلَيْهِ عَلى سَاقِ بِلا قَدَم

لینی آپ کے بلانے پر درخت سجدہ کرتے ہوئے اور بلا قدم کے اپنی پنڈلی سے چلتے ہوئے آپ کے پاس حاضر ہوئے۔ نیز پہلی حدیث سے ثابت ہوا کہ دیندار بزرگوں مثلاعلماومشائخ کی تعظیم کے لئے ان کے ہاتھ، یاؤں کو بوسہ دینا جائز ہے۔ کر ی کی تکوار: جنگ بدر کے دن حضرت عُکّا شہ بن محصن رضی الله تعالی عنه کی تلوار ٹوٹ گئی تو حضورا قدس ﷺ نے ان کوایک درخت کی شہنی دے کر فر مایا''تم اس سے جنگ کرو'' وہ ٹہنی ان کے ہاتھ میں آتے ہی ایک نہایت نفیس اور بہترین تلوار بن گئی جس وہ عمر بحرتمام لڑائیوں میں جنگ کرتے رہے یہاں تک کہ حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللَّدتعالي عنه كے دورخلافت ميں وہ شہادت سے سرفراز ہوگئے۔

اسی طرح حضرت عبداللہ بن جحش رضی الله تعالی عنه کی تلوار جنگ اُحد کے دن لُوٹ گئی تھی ، تو ان کو بھی رسول اللہ ﷺ نے ایک درخت کی شاخ دے کر ارشاد فر مایا که ' متم اس سے لڑو' وہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آتے ہی ایک برَّ اق تلوار بن كئى،حضرت عبدالله بن جحش رضى الله تعالى عنه كى اس تلوار كانام "عُـرُ جُوُنُ" تها، يه خلفائے بنوالعباس کے دورحکومت تک باقی رہی ، یہاں تک کہ خلیفہ معتصم باللہ کے ایک امیر

أُمِّ سليم كي روشيان: ايك دن حضرت ابوطلحه رضي الله تعالى عنه ايخ گفر مين آئے اور ا پٹی بیوی حضرت اُمِّ سُکیم رضی اللّٰد تعالیٰ عنہا ہے کہا کہ کیا تمہارے یاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ میں نے حضور ﷺ کی کمزور آواز سے میمسوس کیا کہ آپ بھوکے ہیں۔ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے بوکی چندروٹیاں دویٹے میں لپیٹ کر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ آپ کی خدمت میں بھیج دیں ۔حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بارگاہ نبوت میں پہنچے تو آپ مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے مجمع میں تشریف فرمانتھ، آپ نے پوچھا کہ کیا ابوطلحہ نے تمہارے ہاتھ کھانا بھیجاہے؟ انہوں نے کہا''جی ہاں''یین کرآ یا سے اصحاب کے ساتھ اٹھےاور حضرت ابوطلحہ کے مکان کے پاس تشریف لائے۔حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑ کر بی بی اسلیم کویی خبر دی کہ حضور ﷺ ایک جماعت کے ساتھ ہمارے گھریر تشریف لارہے ہیں۔حضرت ابوطلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکان سے نکل کرنہایت ہی گرم جوثی کے ساتھ آپ كاستقبال كيارآپ نے تشریف لاكر حضرت بی بی ام سلیم سے فرمایا كه جو بچھ تمہارے ياس ہو لاؤ۔انہوں نے وہی چندروٹیاں پیش کردیں جن کوحضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بارگاہ رسالت میں بھیجاتھا،آپ کے حکم سے ان روٹیوں کا پھو رہ بنایا گیا اور حضرت بی بی امسلیم نے اس چورہ پربطورسالن کے کئی ڈال دیا۔ان چندروٹیوں میں آپ کے معجزانہ تصرفات سے اس قدر برکت ہوئی کہ آپ دس دس آ دمیوں کومکان کے اندر بلا کر کھلاتے رہے اور وہ لوگ خوب شکم سیر ہوکر کھاتے اور جاتے رہے یہاں تک کہ ستریااتی آ دمیوں نے خوب شکم سیر ہوکر كهاليا\_ ( بخارى جلداص ٥٠٠، باب علامات النوة )

حضرت ابو ہر مرمہ کی تھیلی: خضرت ابو ہر مرہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں حضور اقد س ملے کہ میں حضور اقد س میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے چند تھجوریں عطافر مائیں۔ تو میں

نے عرض کیا کہ یارسول اللہ ﷺ! ان کھجوروں میں برکت کی دعافر مادیجئے ،آپ نے ان کھجوروں کیا کہتم ان کواپنے توشہدان میں کھجوروں کواکٹھا کر کے دعائے برکت فر مادی اورارشاد فر مایا کہتم ان کواپنے توشہدان میں رکھ لواورتم جب جا ہو ہاتھ ڈال کراس میں سے نکالتے رہو، کیکن بھی تو شہدان جھاڑ کر بالکل خالی نہ کردینا۔

چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنۃ میں برس تک ان کھجوروں کو کھاتے رہے ، بلکہ کئی من اس میں سے خیرات بھی کر چکے مگر وہ ختم نہ ہوئیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہمیشہ تھیلی کو اپنی کمرسے باندھے رہتے تھے یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے دن نہایت رفت انگیز اور در د بھرے لہجہ میں بیشعر پڑھتے ہوئے چلتے پھرتے تھے کھے

لِلنَّاسِ هَمُّ وَلِی هَمَّانِ بَیْنَهُمُ هَمُّ الْسُجُرَابِ وَهَمُّ الشَّیْخِ عُنُّمَانًا لوگوں کے لئے ایک غم ہے اور میرے لئے دوغم ہیں، ایک تھلی کاغم، دوسرے شخ عثمان رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ کاغم۔

کھانے میں برکت: غزوہ احزاب میں تمام مہاجرین اور انصار خنرق کھودرہ سے محضرت جابرض اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ حضور رحمت عالم اللہ سخت بھو کے ہیں۔ وہ اپنی بیوی کے پاس آئے اور پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے ایک صاع جو نکالا اور گھر میں ایک بکری تھی۔ حضرت جابر نے اسے ذبح کیا اور بی بی نے آٹا گوندھا، گوشت دیکجی میں چڑھایا گیا تو حضرت جابرضی اللہ تعالی عنہ حضور کی کو لینے کے گوندھا، گوشت دیکجی میں چڑھایا گیا تو حضرت جابرضی اللہ تعالی عنہ حضور کی کو لینے کے کفت کے باتھ زیادہ لوگوں کو لاکر جمھے رسوانہ کرنا۔ حضرت جابر آئے اور چیکے سے رحمت عالم کی کے کان میں کہا کہ ہم نے کھانے کا انتظام کیا ہے، آپ چنداصحاب کے ساتھ تشریف لے چیئے ۔ حضور کی نے تمام اہل خندق کو پکارا کہ آئے جابر نے دعوت عام کی ہے اور حضرت جابر سے کہا کہ جب تک میں نہ آؤں چو لہے کہ آؤ جابر نے دعوت عام کی ہے اور حضرت جابر سے کہا کہ جب تک میں نہ آؤں چو لہے

رضاخاں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیاخوب فرمایا پہلے میں بیاسے جھوم کر
انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر
ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ
سیحدیث بخاری شریف میں بھی ہے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ
حضرت انس وحضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایتوں سے بھی انگلیوں سے
یانی کی نہریں جاری ہونے کی حدیثیں مروی ہیں۔

. . . . .

# حضرت مولا نامجمه شا کرعلی نوری (امیرسُنی دعوتِ اسلامی) کی اہم تالیفات وتصنیفات

| اردِ درانگریزی        | امام احمد رضااورا بهتمام نماز       |
|-----------------------|-------------------------------------|
| ار دورانگریزی، ہندی   | ما ورمضان كيسے گزارين؟              |
| اردو                  | داعیانِ دین کےاوصاف                 |
| ار دوراً نگریزی رہندی | بركات ِشريعت جلداول                 |
| ار دورانگریزی، هندی   | حضرت خواجه غريب نواز                |
| ار دورانگریزی، ہندی   | موبائیل کااستعال قرآن کی روشنی میں  |
| اردو                  | عذابِ قبر سے نجات کا ذریعہ          |
| اردو                  | حیاتِ مفتی اعظم ہند کے تا بندہ نقوش |
| ار دورانگریزی         | عظمت ما ومحرم اورا مام حسين         |
| ار دورا نگریزی        | بِنمازی کاانجام                     |

رابطه: مکتبه طیبه:۲۲ ارکامبیکر اسٹریٹ ممبئی ۳-Phone: 022-23434366 سے دیکجی نہ اتاری جائے اور روٹی نہ پکے۔حضور کی تمام لوگوں کو لے کر روانہ ہوئے، حضرت جابر گھر میں آئے توبی بی نے برا بھلا کہنا شروع کیا، انہوں نے کہا میں کیا کروں، تم نے جو کہا تھا میں نے اس کی تعمیل کر دی۔ جب حضور رحمت عالم کی تشریف لائے تو آپ کے سامنے آٹا پیش کیا گیا، آپ نے اس میں اپنالعابِ دہن ملا دیا اور برکت کی دعا کی۔ کے سامنے آٹا پیش کیا گیا، آپ نے اس میں اپنالعابِ دہن ملا دیا اور برکت کی دائی جعد آپ نے روٹی اس طرح دیکچی میں بھی لعابِ وہن ڈالا اور دعائے برکت کی۔ اس کے بعد آپ نے روٹی کیا نے اور سالن نکالنے کا تھم دیا۔ کم وبیش ایک ہزار آدمی تھے، سب کھا کر واپس گئے لیکن گوشت اور آٹے میں کوئی کی نہیں ہوئی۔ (بخاری شریف)

انگشت مبارک کی نہریں: احادیث کی تلاش وجبتو سے پیۃ چلتا ہے کہ آپ کی مبارک انگلیوں سے تقریبا تیرہ مواقع پر پانی کی نہریں جاری ہوئیں،اس میں سے صرف ایک موقع کا ذکریہاں کیا جاتا ہے۔

لا ھے میں رسول اللہ ہے عمرہ کا ارادہ کر کے مدینہ منورہ سے مکہ مکر مہ کے لئے روانہ ہوئے اور حدیبیہ کے میدان میں اتر پڑے، آ دمیوں کی کثر ت کی وجہ سے حدیبیہ کا کنوال خشک ہو گیا اور حاضرین پانی کے ایک ایک قطرہ کے لئے تخاج ہو گئے، اس وقت رحمت عالم خشک ہو گیا اور حاضرین پانی کے ایک ایک قطرہ کے لئے تخاج ہو گئے، اس وقت رحمت عالم مبارک رکھ دیا تو آپ کی مبارک انگلیوں سے اس طرح پانی کی نہریں جاری ہو گئیں کہ بیدرہ سو کا اشکر سیر اب ہو گیا، لوگوں نے وضو ونسل بھی کیا، جانوروں کو بھی پلایا، تمام مشکوں بیدرہ سو کا اسکر سیر اب ہو گیا، لوگوں نے وضو ونسل بھی کیا، جانوروں کو بھی بلایا، تمام مشکوں اور برتنوں کو بھی بھر لیا پھر آپ نے بیالہ میں سے دست مبارک کو اٹھالیا اور پانی ختم ہو گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے لوگوں نے بوچھا کہ اس وقت تم لوگ کتے آدمی سے؟ انہوں نے فر مایا کہ ہم لوگ پندرہ سو کی تعداد میں سے مگر پانی اس قدر زیادہ تھا کہ " لُو سُکُٹ اللہ قائم آلفِ لُکھَانًا ''' آگر ہم لوگ ایک لا کھ بھی ہوتے تو سب کو یہ پانی کا فی ہوجا تا''۔ (مشکوۃ جلدا س سے المجر ات)

سبحان الله! اسى حسين منظر كى تصويريشى كرتے ہوئے سيدى اعلىٰ حضرت امام احمد

# سرايات رسول الم

میرے پیارے آقا گئے پیارے دیوانو!اللہ عزوجل نے نبی اکرم نورجسم کی کوتمام اولین و آخرین سے ممتاز اورافضل واعلی بنایا۔اسی طرح جمالِ صورت میں بھی یکتا و بنظیر بنایا۔صحابۂ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین خلوت وجلوت،سفر وحضر میں جمالِ جہاں آ راکود کھتے رہے،انہوں نے حبیب پاک کے شاک و کمال کی جوتصوریشی کی ہے اسے من کریمی کہنا پڑتا ہے جوکسی مداحِ رسول نے کہا ہے

لَمُ يَخُلُقِ السَّرَّحُمٰنُ مِثُلَ مُحَمَّدٍ السَّرَّحُمٰنُ مِثُلَ مُحَمَّدٍ السَّرَّحُمٰنُ مِثُلَ مُحَمَّدٍ السَّرَّاءُ لَا يَخُلُقُ

یعنی اللّدرب العزت نے حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کامثل پیدا فر مایا ہی نہیں اور میں یہی جانتا ہوں کہ وہ بھی پیدانہیں فر مائے گا۔ (حط ۃ الحوان، جلداول، ص:۴۲)

آپ سرکے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک اللہ عزوجل کی قدرت کے مظہر ہیں۔ چند سطور سر کا رِدوعالم ﷺ کے سراپائے اقدس کے حوالے سے باختصار نقل کرتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں میں آپ کی الفت ومحبت دو بالا ہوجائے۔

موئے مبارک: حضور سید عالم کے سرمبارک کے بال نہ تو بہت گھنگھریالے تھے نہ ہی بہت سیدھے بلکہ دونوں کے درمیان تھے۔ آپ کے بالِ مبارک کتنے لمجے تھے اس حوالے سے مختلف روایات ہیں سی روایت میں ہے کہ آپ کے موئے مبارک آ دھے کان تک تھے، کسی روایت میں یہ ہا ہے کہ کا نوں کی لو تک تھے کسی روایت میں یہ ملتا ہے کہ کا نوں کی لو تک تھے کسی روایت میں یہ ملتا ہے کہ کا نوں کی لوسے کچھ بڑے اور شانوں سے کم تھے، کسی روایت میں یہ ماتا ہے کہ کندھوں پر پڑتے تھے تو سے۔ ان روایات میں تطبیق کی صورت یہ ہے کہ جب آپ بال مبارک کٹوا دیتے تھے تو نصف کا نوں تک رہ جاتے ہے کہ جب آپ بال مبارک کٹوا دیتے تھے تو نصف کا نوں تک رہ جاتے ہے کہ جب آپ بال مبارک کٹوا دیتے تھے تو نصف کا نوں تک رہ جاتے ۔

حضورا قدس ﷺ نے جمۃ الوداع میں جب اپنے مقدس بال اتر وائے تو وہ صحابہ ً

کرام میں بطور تبرک تقسیم ہوئے اور صحابہ کرام نے نہایت ہی عقیدت کے ساتھ اس موئے مبارک کواپنے پاس محفوظ رکھا اور اس کواپنی جانوں سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان مقدس بالوں کوایک شیشی میں رکھ لیا تھا، جب کسی انسان کونظر لگ جاتی یا کوئی مرض ہوتا تو آپ اس شیشی کو پانی میں ڈبوکر دیتی تھیں اور اس پانی سے شفاحاصل ہوتی تھی۔ (ہخاری شریف ۸۷۵۸۲)

وہ کرم کی گھٹا گیسوئے مشک سالکہ ابر رحمت یہ لاکھوں سلام ہم سیہ کا روں یہ یا رب پیش محشر میں سایدآگن ہوں تیرے پیارے کے پیارے گیسو

چېرة انور: الله عزوجل نے اپنے پیارے محبوب دانائے غیوب کا اتناحسین و جیل بنایا که آپ سے پہلے اور آپ کے بعد نه کوئی آپ جیسا ہوا نه ہوگا۔ آپ کے حسن و جمال کی تعریف کرتے کرتے زبان خشک ہو جائے گی ، اور اق ختم ہو جائیں گے مگر کما حقه آپ کی تعریف نہیں کی جاسکتی۔

خصائص كبرى مين يروايت مذكور به حضرت الوقيم رضى الله تعالى عنه فرمات بين المُعطِى يُوسُفُ مِنَ الْحُسُنِ مَا فَاقَ بِهِ الْأَنبِياءَ وَ الْمُرسَلِيُنَ بَلِ الْحَلُقَ اَجُمَعِينَ وَ نَبيُّنا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اُوتِي مِنَ الْجَمَالِ مَا لَمُ يُوثَةُ اَحَدٌ وَّ لَمُ يُوثَ يَعُونَ وَ نَبيُّنا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ جَمِيعَةُ "حضرت يُوسُفُ إلا شَطُرَ الْحُسُنِ وَ اُوتِي نَبيُّنا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ جَمِيعَةُ "حضرت يُوسف عليه السلام كومن وجمال عطاموا كه جوسى اور مخلوق سے زیادہ من وجمال عطاموا كه جوسى اور مخلوق لوعظانہيں ہوا۔ حضرت يوسف عليه السلام كومن وجمال كا ايك جز ملا تقااور آپ اللهُ مُسْركُل ديا گيا ہے۔

زُرَقَانَى فين حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنهاكى روايت نقل ہے كه آپ فرماتى بين "كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجُهَا وَّ اَنُورَهُمُ لَوُنَا لَّمُ يَصِفُهُ وَاصِفٌ قَطُّ اِلَّا شَبَّهَ وَجُهَهُ بِالْقَمَرِ لَيُلَةَ الْبَدُرِ" رسول الله ﷺ تمام لوگوں سے زیادہ

لوگوں كا حال اس سے بھى زيادہ ہوجو يوسف عليه السلام كود مكھ كر ہوا تھا۔

لیعنی فرمایا کہ میں اللہ کامحبوب ہوں اور مُجب کی غیرتِ محبت کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس کے محبوب کوسوائے اس کے اور کوئی نہ دیکھے، اس وجہ سے اللہ تعالی نے میرے حسن و جمال کوصرف اپنے دیکھنے کے لئے لوگوں کی نظروں سے چھیار کھا ہے۔

علامة قرطبی رحمة الله علیه فرماتے بین: حضور ﷺ کا پوراخسن و جمال ہم پر ظاہر نہیں کیا گیا،اگرآپ کا پوراحسن و جمال ظاہر کیا جاتا تو ہماری آنکھیں آپ کے دیدار کی طاقت خدر کھتیں۔(زرقانی علی المواہب ۱۸۷۴)

اک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو

جبین سعادت: رحمت عالم کی مبارک پیشانی کشادہ اور چبک دارتھی، جس پر بیزاری اور دنیاوی نظرات کے آثارتک نہ سے۔ ابن عساکر نے حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں ایک روز چرخہ کات رہی تھی اور حضور کی میں ایک روز چرخہ کات رہی تھی اور حضور کی میں ایک کو پیوندلگار ہے تھے۔ میں نے آپ کی جبین سعادت پر بسینہ کے قطرے دیکھے جن سے نور کی شعاعیں نکل رہی تھیں۔ میں اس خوبصورت منظر کو دیکھنے میں اپنا کام بھول گئی۔ آقا کی نے فرمایا کیا معاملہ ہے؟ میں نے عرض کیا آپ کی مبارک پیشانی پر بسینہ کے قطرے یوں لگ رہے ہیں جیسے نور کے ستارے ہوں۔

تاجدارِ اہلسنّت، مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل ہریاوی

رحمة الله عليه فرماتے ہيں۔

جس کے ماتھے شفاعت کا سہرار ہا اس جبین سعادت پدلا کھوں سلام دوسر سے مقام پر فرماتے ہیں۔ تیرے ہی ماتھے رہا ہے جان سہرانور کا بخت جاگا نو رکا چیکا ستارہ نور کا خوبصورت اور خوش رنگ تھے۔ جس کسی نے بھی آپ کی توصیف کی اس نے آپ کو چود ہویں کے جاند سے تشبیہ دی۔

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جاندنی رات تھی اور حضور ﷺ کے مُلاً محرا (سرخ جادر) اوڑ ہے ہوئے لیٹے تھے، میں بھی جاند کود کھتا اور بھی حضور ﷺ کے چہرو انورکو بالآخر میرافیصلہ یہی تھا کہ حضور ﷺ جاند سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ (مشکوۃ: ۵۱۸) اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرؤ فرماتے ہیں۔

یہ جو مہر و مہ یہ ہے اطلاق آتا ُنور کا بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا

ام المؤمنين حضرت عائشه صديقة رضى الله تعالى عنها فرماتى بين "كُنتُ اَحِيُطُ فَسَقَطَتُ مِنِين حضرت عائشه صديقة رضى الله تعالى عنها فدَحَلَ رَسُولُ اللهِ فَسَقَطَتُ مِنِينِي الْإِبُرَةُ فَطَلَبُتُهَا فَلَمُ اَقُدِرُ عَلَيْهَا فَدَحَلَ رَسُولُ اللهِ فَقَتَبَيْنَتِ الْإِبُرَةُ وَقُبِهُ فَاحْبَرُ تَهُ" بيس اندهير عين بيلي يجسى ربي في الإبُروة في المراه وقل المراه

سُوزن گم شدہ ملتی ہے تبسم سے ترب شام کو صبح بنا تا ہے ِ ا جالا تیرِا

حقیقت ہے ہے کہ آپ کا پوراحسن و جمال لوگوں پر ظاہر نہیں کیا گیا بلکہ پردہ میں رکھا گیا درنہ کسی میں طاقت نہیں تھی کہ حسن محمدی اللہ کا اسکتا۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میر بے والد ماجد شاہ عبد الرحم مصاحب نے حضور اکرم کی کوخواب میں دیکھا تو عرض کیا یارسول اللہ کی یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر زنانِ مصر نے اپنے ہاتھ کاٹ لئے تھے اور بعض لوگ ان کو دیکھ کر مرجاتے تھے مگر آپ کو دیکھ کرکسی کی ایسی حالت نہیں ہوئی تو حضور کی نے فرمایا میرا جمال لوگوں کی آئھوں سے اللہ نے غیرت کی وجہ سے چھیا رکھا ہے اور اگر آشکارہ ہو جائے تو

(مشكوة:۲۳۵)

خشوع پوشیدہ ہے اور بے شک میں تمہیں اپنے بیچھے سے بھی دیکھا ہوں۔ (بخاری شریف) مشش جهت سمت مقابل شب وروز ایک ہی حال دھوم و النجم میں ہے آ یے کی بینا ئی کی حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنه فرمات بين كه حضور الله في فرمايا بي شك الله نے میرے لئے دنیا کے حجابات اٹھا دئے ہیں تو میں دنیا اور جو کچھ بھی اس میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کوایسے دیچر ماہوں جیسے کہاپنی اس متھیلی کودیکھا ہوں۔ (زرقانی علی المواہب ۲۰۴۷) حضرت عقبہ بن عامر رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که حضور ﷺ نے فرمایا''اِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُ وَ إِنِّي لَانظُو اللَّهِ وَ آنَا فِي مَقَامِي هَذَا" تَهارى ملا قات كى جگہ حوض کوثر ہے اور میں اس کو یہاں سے دیکھ رہا ہوں۔ ( بخاری وسلم ) ان روایات سے ثابت ہوا کہ نگاہ نبوت سے کا ئنات کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے آپ مثل کف دست دیکھ رہے ہیں۔ حضورا كرم سرورِ عالم ﷺ نے فر مايا" مَا مِنُ شَيْءٍ لَّهُ اكُنُ رَأَيْتُهُ إِلَّا قَدُ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا حَتَّى الْجَنَّةَ وَ النَّارَ " كُولَى چيز السي نهيس ہے جو ہونے والی ہو مگر میں نے اس کواس مقام پر دیکھ لیاہے یہاں تک کہ جنت ودوزخ کوبھی۔ (بخاری شریف) جنت ساتوں آسانوں کے اوپر اور دوزخ ساتوں زمینوں کے نیچے ہے۔معلوم ہوا کہ نگا و مصطفیٰ ﷺ کی رسائی تحت التریٰ سے لے کرٹریا بلکہ اس سے بھی او پر تک ہے۔ سرعرش پر ہے تری گزر دل فرش پر ہے تری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شیئے نہیں وہ جو تجھ یہ عیال نہیں جنگ مونہ جو ملک شام میں ہورہی تھی اس کے سارے حالات حضور ﷺ نے مدینه منوره ہی میں بیٹھے بیٹھے صحابۂ کرام کو بتائے ، جویر چم اسلام اٹھا تااور جس جس صورت سے وہ شہید ہوتا ،آپ بتاتے جارہے تھاورآپ کی آنکھوں سے آنسوجاری تھے۔

ابرومبارک: نبی اکرم ﷺ کے ابرومبارک دراز اور باریک اور محرابی صورت میں سے دونوں ابروؤں کے درمیان اتناکم فاصلہ تھا کہ غور سے دیکھنے پر ہی واضح ہوتا اسی لئے بعض صحابہ کرام نے ابرومبارک کے باہم متصل ہونے کا ذکر کیا ہے جب کہ حقیقت میں وہ ملے ہوئے نہ تھے۔ ابروئے مبارک کوسراہتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

جن کے سجد ہے کو محراب کعبہ جھکی ان بھوؤں کی لطافت یہ لاکھوں سلام ن پر ان ال ضی اللہ تال مد فرا تر میں جب یہ

حضرت ہند بن ابی ہالہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: رحمت عالم ﷺ کے ابرو مبارک خم دار، باریک، گھنے اورالگ الگ تھے۔ دونوں ابروؤں کے درمیان ایک رگ تھی جوجلال کے وقت سرخ ہوجاتی تھی۔اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رگ کو ہاشمیت قرار دیتے ہوئے یوں سلام عرض کیا۔

چشمہ مہر میں موج نورِ جلال
اس رگِ ہاشمیت پہ لاکھوں سلام
چشمانِ مبارک: آپ کی آنکھیں نورانی اور نہایت ہی خوبصورت تھیں، سرمہ کے بغیر ہی
معلوم ہوتا کہ آپ نے سرمہ لگایا ہے۔ آنکھوں کی سفیدی میں باریک سرخ ڈورے تھے جن کو
علامات نبوت میں شار کیا گیا ہے۔ پلکیں خوبصورت اور دراز تھیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔
سرگیں آنکھیں حریم حق کے وہ مشکیں غزال
ہے فضائے لامکاں تک جن کا رَمنا نور کا

ان آنکھوں میں اللہ عزوجل نے نورِ بصارت کے ساتھ ساتھ نورِ بصیرت بھی رکھ دیا تھا کہ آپ قریب کی چیزوں کو یہاں تک کہ دلوں کی دیا تھا کہ آپ قریب کی چیزوں کو یہاں تک کہ دلوں کی کیفیتوں کو بھی دیکھ لیا کرتے ۔ خودا پنے صحابہ سے فرماتے ہیں '' تھا لُ تَرَوُنَ قِبُلَتِتَی ھا ھُنَا فَوَ اللّٰهِ مَا یَخُونَی عَلَی دُکُو عُکُمُ وَ لاَ خُشُوعُکُمُ اِنِّی لاَ دَا کُمُ مِنُ وَدَ آءِ ظَهُ وِیْ '' تم میرامنہ قبلہ ہی کی طرف دیکھتے ہو۔ خداکی قسم مجھ پرنہ تمہارارکو عاور نہ تمہارا

كلاسة سيرت النبي الله

اسی اثنامیں آیمسکرانے لگے، آیے سے مسکرانے کا سبب یو جھا گیا تو آپ نے فر مایا میں اپنے دوستوں کے قل ہوجانے برعمکین ہوا مگراب انہیں جنت میں ایک دوسرے ۔ کے مقابلتے تختوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ کرخوشی سے مسکرایا ہوں۔ (خصائص کبری ار۲۷۰) حضرت عبدالرحمٰن بن عائش رضى الله تعالى عنه فرمات بين كهرسول الله على في فرمایا میں نے اپنے رب تعالی کواحسن صورت میں دیکھا۔ (مشکوۃ: ۲۹)

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنه فرمات بين "إنَّ مُحَمَّدًا ﷺ رَاى رَبَّهُ مَرَّتَيُنِ مَرَّةً بِبَصُرِهِ وَ مَرَّةً بِفُوادِهِ" بلاشبة محري في نايي رب كودوبارد يكال ایک بارسرکی آنکھوں ہے اورایک باردل کی آنکھ سے ۔ (خصائص کبریٰ ۱۲۱۱)

مخضريه كهجن آنكھوں نے غیب الغیوب اللّٰدرب العزت كومشاہدہ كياان آنكھوں سے خدائی کیسی حبیب سکتی ہے۔اعلی حضرت فرماتے ہیں۔

اوركوئى غيب كياتم سے نہال ہو بھلا جب نہ خداہى چھياتم يہ كروڑوں درود گوش مبارک: حضور نبی اکرم ﷺ کے گوشہائے مبارک اور قوتِ ساعت عام انسانوں کی طرح نہیں تھی بلکہ ان میں بے شار خصوصیات پوشیدہ تھیں۔ آپ دور و نزدیک کی باتیں کیساں سنا کرتے۔مختلف احادیث میں آپ کی قوت ساعت کا تذکرہ موجود ہے۔ چنانچے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے حضرت بلال رضى الله تعالى عنه عنه عن ما يا" يَما بلاَّلُ هَلُ تَسْمَعُ مَا أَسُمَعُ قَالَ لا وَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا اَسْمَعُهُ قَالَ اَلاَ تَسْمَعُ اَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ ''ا\_بلال! كياتم سنتے ہوجو میں سنتا ہوں؟ انہوں نے عرض کیانہیں یارسول اللہ ﷺ میں نہیں سنتا۔فر مایا کیا تو نہیںسنتاان قبروالوں (یہودیوں) کوعذاب ہور ہاہے۔

(متدرك للحاكم)

اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان كان لعل كرامت يه لاكھول سلام

حضرت ابودردا رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که حضور علیه الصلوة والسلام نے فْرِمَايِا"لَيْسَ مِنُ عَبُدٍ يُصَلِّى عَلَىَّ إِلَّا بَلَغَنِي صَوْتُهُ حَيثُ كَانَ قُلُنَا وَ بَعُدَ وَفَاتِكَ قَالَ وَ بَعُدَ وَفَاتِي إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْآرُض اَنُ تَأْكُلَ اجْسَادَ الْاَنْبِيَاءِ" كُونَى شخص اليهانهيس جومجھ يردرود پڙھے مگراس کي آواز مجھے پہنچتی ہے (يعنی اس کی آواز میں سنتا ہوں) چاہے وہ کہیں ہو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ وفات کے بعد بھی ، فر مایا و فات کے بعد بھی کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیا کے جسموں کو کھا ناحرام قراردیا۔ (جلاءالافہام،ابن قیم:۳۷)

لبہائے مبارک اور دندان مبارک: حضور اللہ کے لبہائے مبارک نہایت خوبصورت اورسرخی مائل تھے۔آپ کے دندانِ مبارک کشادہ، روثن و تاباں تھے۔ جب آپ کلام فرماتے تھے تو سامنے والے دانتوں سے نورنکاتا تھا اور جب آپ تبہم فرماتے تھے تو دیواریں روش ہوجاتیں۔آپ کوبھی جماہی نہیں آتی تھی۔

تیلی تیلی گل قدس کی پیتاں ان کبول کی نزاکت یه لاکھوں سلام

باوجود یکه آپ کے دندانِ مبارک نہایت حیکیا ورصاف تھے پھر بھی آپ ان کی صفائی کابہت اہتمام فرماتے۔احادیث میں آتا ہے کہ آپ سی نماز کے لئے تشریف نہ لے جاتے جب تک مسواک نہ فرمالیتے اور جب کہیں باہر سے تشریف لاتے تو سب سے یملے مسواک فرماتے۔ بیسب پچھالیم امت کے لئے تھا۔

**دہن مبارک**: حضور ﷺ کا دہن مبارک کشادہ، رخسار مبارک ہموار تھا، آپ سب سے زیادہ خوبصورت اور خوبرو تھے۔خوش آواز ہونے کے ساتھ ساتھ آپ بلند آواز اتنے تھے کہ جہاں تک آپ کی آواز پہنچتی کسی اور کی آوازنہ پہنچتی تھی۔ بالخصوص خطبوں میں آپ کی آ واز گھروں میں پردہ نشین عورتیں بھی سن لیا کرتیں اور ہزاروں کے اجتماع میں جس طرح آپ کی آوازسب سے آگے والا تحض سنتااسی طرح سب سے پیچھے والا بھی سن لیا کرتا۔ زبان مبارك: حضور رحت عالم كال زبان مبارك نهايت بى يا كيزه اورعلم وادب،

فصاحت وبلاغت، حق وصدافت اورلطف وعنایت کی مظهر تھی۔ آپ کی گفتگو میں مٹھاس ہوتی۔ آپ کی گفتگو میں مٹھاس ہوتی۔ آپ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ حق وباطل کے درمیان فرق کرنے والے ، واضح اور مبین ہوا کرتے اورافراط وتفریط ، جھوٹ ، غیبت ، بدگوئی اور مخش کلامی وغیرہ سے منزہ اور یاک ہوا کرتے۔ آپ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ قانونِ الٰہی بن جاتے۔ رب قدیر

نے فرمایا" وَ مَا یَنُطِقُ عَنِ الْهَ وَآی إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحُیٌ یُّوُ حٰی "اوروه کوئی بات اپنی خواہش نے برسرہ جم سے ہوں کر دحی جوانہیں کی جاتی ہے۔ (سورہ جم سے ہور)

تاجدارِ اہلسنت امام احمد رضاخان فاضل بریلوی رحمۃ اللّه علیہ فرماتے ہیں۔
وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام
وہ زباں جس کوسب کن کی گنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام
آپ کو مختلف زبانوں پر مہارت حاصل تھی کہ آپ ہرایک زبان میں بامحاورہ گفتگو
فرماتے تھے۔ جب کسی دوسری زبان میں گفتگوفر ماتے تو اس زبان کے قواعد فصاحت کے مطابق فرماتے کہ زبان دال بھی حیران رہ جائے۔

شفاشریف میں مذکورہ ہے: جب کوئی آ دمی خواہ وہ کسی ملک کا ہوتا آپ کے حضور حاضر ہو کراپنی بولی میں کچھ بولتا تو آپ اسی بولی میں اس سے باتیں کرتے۔ یہ آپ کی زبان میں خداداد قدرت وقوت ملی تھی۔

رینش مبارک: حضور رحت عالم کی دار هی مبارک هنی اور بهت ہی زیادہ خوش نما تھی۔ آپ داڑھی مبارک گھنی اور بہت ہی زیادہ خوش نما تھی۔ آپ داڑھی مبارک کو ایا کرتے اور مونچیس مبارک کو ایا کرتے ۔ آپ نے بھی خضاب وغیرہ نہیں کیا کیوں کہ آپ کی داڑھی مبارک اور سرمبارک میں بیس سے زائد سفید بال نہ تھے۔

گردن، كندها: حضور كى گردن مبارك اعتدال كى ساتھ طويل اور چاندى كى طرح سفيد هى اور خاندى كى طرح سفيد هى اور خاندى كى حرار كى سفيد هى اور خسين الى كەخصائص كبرى ميں فرمايا گيا "كَأَنَّ عُنُقَهُ اِبْرِيْقُ فِضَّةٍ" گويا آپ كى گردن چاندى كى صراحى هى ـ

ہ آپ کے مبارک کندھے بھی عجیب شان کے تھے، نہایت خوبصورت کہ کسی

ووسر انسان كاليه نه تقدر رقانى مين بيان كيا كياب "إنَّهُ كَانَ إِذَا جَلَسَ يَكُونُ كَتِفُهُ اَعُلَى مِنُ جَمِيعِ الْجَالِسِينَ" جب آپ لوگوں ميں بيٹے ہوتے تو آپ كا كندهاسب سے اونچا ہوتا۔

پشت مبارک: خضور رحمت عالم کی پشت مبارک کشادہ اور الیمی چمکدار تھی کہ جیسے کی پشت مبارک کشادہ اور الیمی چمکدار تھی کہ جیسے کی گھلائی ہوئی چاندی ہے۔حضرت محرش بن عبداللہ اللعبی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار دوعالم کی چھر انہ میں عمرے کا احرام باندھ رہے تھے میں نے آپ کی پشت انور کی زیارت کی اور اسے ایسا پایا جیسے چاندی کو پھلایا گیا ہو۔ (منداحہ)

بخاری و مسلم میں بیر وایت مذکورہ ہے کہ حضور ﷺ نے فر مایا: میں تمہیں اپنی پشت کے بیچھے سے بھی دیکھا ہوں۔اعلیٰ حضرت فر ماتے ہیں۔

روئے آئینۂ علم پشت حضور پشتی قصر ملت پہ لاکھوں سلام

مهر نبوت: سرورِ کا نئات فخر موجودات کے دونوں شانوں کے درمیان اللہ عزوجل نے مہر نبوت شبت فر مایا تھا۔ یہ بظا ہر سرخی مائل اجراہوا گوشت تھا، اس پر یہ عبارت تحریر تھی "اَللّٰهُ وَ حُدَهُ لاَ شَرِیْکَ لَهُ بِوَ جُهِ حَیْثُ کُنْتَ فَاِنَّکَ مَنْصُورٌ "اللّٰدایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ (اے نبی) آپ جہاں بھی رہیں گآپ کی مدد کی جائے گی۔ راویوں نے اس مہر نبوت کی مقدار کبوتر کے انڈے کے برابر بتائی ہے۔ (عاشیہ ترفین) بغل ممارک بغلیں نہایت یا کیزہ، صاف اور بغل ممارک بغلوں میں خوشبودار تھیں۔ آپ کی مبارک بغلوں میں خوشبودار تھیں۔ آپ کی مبارک بغلوں میں بال تھے۔ ان سے کستوری کی طرح خوشبوآتی تھی۔

دست وبازوئے مبارک: نبی اکرم نور مجسم کی ہتھیایوں اور بازوئے مبارک پر گوشت ہے،آپ کی ہتھیایوں اور بازوئے مبارک پر گوشت ہے،آپ کی ہتھیایاں نرم اور خوشبودارتھیں۔آپ جس سے مصافحہ کرتے وہ خوشبو میں اپنے ہاتھوں سے خوشبو پا تا اور جس بچے کے سر پر اپنا دستِ مبارک رکھ دیتے وہ خوشبو میں دوسرے بچوں سے متاز ہو جاتا۔ صحابہ کرام آپ کے دستہائے مبارک کو اپنے چہروں پر ملا

# اخلاق وعادات عطفي المنظمة

سچائی: صدافت نبوت ورسالت کالازمی وصف ہے کیونکہ رسالت و نبوت کی سچائی کی دلیل نبی کا ذاتی گفتار میں سچا ہونا ہے، رب ذوالجلال نے سارے انبیا کواس وصف سے نوازا، چندانبیا کی اس صفت کا ذکر قرآن میں بھی فرمایا ہے۔حضرت ابراہیم علیہ الصلوة والسلام کے بارے میں ارشا وفر مایا: وَ اَذْکُرُ فِی الْکِتْبِ اِبُر ٰهِیُمَ عَالَا اَنْ صِدِّیْقًا وَالسلام کے بارے میں ارشا وفر مایا: وَ اَذْکُرُ فِی الْکِتْبِ اِبُر ٰهِیُمَ عَالَا اَنْ صِدِّیْقًا وَالسلام کے بارے میں ابراہیم کویا دکر و بیشک وہ نہایت سے نبی تھے۔ (سورہُ مریم:۳۱)

حضرت المعیل علیه الصلو قوالسلام کے بار نے میں ارشادفر مایا: وَاذْکُو فِی الْکِتَابِ اِسْمُ عِیْلُ اِنَّهُ کَانَ صَادِقَ الْوَعُدِ وَکَانَ رَسُولًا نَّبِیًّا ٥ اور کتاب میں اساعیل کا بھی ذکر کرووہ وعدہ کے سے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے۔

حضور نبی اکرم الصادقین تھے،سب سے بڑھ کر سچے تھے،آپ کی صدافت وامانت کا بیعالم تھا کہ اعلان نبوت سے پہلے تمام اہل مکہ نے آپ کوصادق وامین کا لقب دے دیا تھا اور اپنے مقد مات کے فیصلے کے لئے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے سے ۔ابوجہل جو آپ کا دشمن ہے وہ کہتا تھا کہ اے محمد! (ﷺ) میں آپ کو کا ذب نہیں شمجھتا لیکن آپ کی تعلیم پرمیراول نہیں گھرتا۔

بهادری: کن جوعرب کامشهور پہلوان تھااس نے کہا کداگرآپ مجھے بچھاڑدیں توبین مسلمان ہوجاؤں گا،آپ نے اسے تین مرتبہ بچھاڑدیا۔

حلم وعفو: حلم ایک اخلاقی وصف ہے جواجھے اخلاق وکردار کا آئینہ دار ہے ، جلم ایک خوبی ہے کہ ایک اخلاقی اور باوقار ایسی خوبی ہے کہ جس شخص میں جس قدر زیادہ ہووہ اتنا ہی زیادہ صاحب اخلاق اور باوقار ہوتا ہے اسلامی اخلاقیات میں حلم وعفو کوخلق عظیم سمجھا جاتا ہے۔

مضور علیہ الصلو ق والسلام کاحلم وعفو ہے مثل و بے مثال ہے، آپ کی زندگی کا ہر پہلوجلم سے مزین ہے، دشمنان اسلام نے نبی رحمت کی کو زندگی بھر کتنی تکالیف دیں ،رات دن ظلم وستم کے پہاڑ توڑے گئے، قدم قدم پرآپ کوستایا گیا پھر بھی حضور کی اجھے ۔

کرتے تھے۔ انہیں ہاتھوں میں الدعزوجل نے تمام خزانوں کی تجیاں رکھ دی ہیں۔ انہیں ہاتھوں کے بارے میں الدعزوجل نے فرمایا" وَ مَا دَمَیْتَ اِذْ دَمَیْتَ وَ لٰکِنَّ اللّٰهَ الله نَحْبُوب! وہ جوتم نے جینکی تھی بلکہ اللہ نے جینکی تھی۔ دوسرے مقام پر فرمایا" یکڈ اللّٰهِ فَوْقَ اُیْدِیْهِم "اللّٰدکا دستِ قدرت ان کے ہاتھوں پر ہے۔ شم اقدس اور سینۂ مارک ہموار و برابر تھے۔ آپ کا سینہ کسی قدرا جرا ہوا اور چوڑا تھا۔ سینۂ اقدس اور سینۂ مبارک ہموار و برابر تھے۔ آپ کا سینہ کسی قدرا جرا ہوا اور چوڑا تھا۔ سینۂ اقدس کے درمیان بالوں کا ایک باریک خط تھا جوناف تک تھا اور سینۂ اقدس کے اوپر دونوں طرف بال نہ تھے۔ بالوں کا ایک باریک خط تھا جوناف تک تھا اور سینۂ اقدس کے اوپر دونوں طرف بال نہ تھے۔ مبارک اور پڑ لیاں نرم اور پُر گوشت تھے اور خوبصورت ایسے کہ سی انسان کے ایسے نہ مبارک اور پنڈ لیاں نرم اور پُر گوشت تھے اور خوبصورت ایسے کہ سی انسان کے ایسے نہ میت و شجاعت کا قاعدہ ہے۔ آپ پھر پر قدم رکھ دیتے تو پھر نرم ہوجاتے۔ ہیسا کہ اہل ہمت و شجاعت کا قاعدہ ہے۔ آپ پھر پر قدم رکھ دیتے تو پھر نرم ہوجاتے۔

حضرت عبدالله بن بریده رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں "کُانَ الله اَحْسَنَ الْبُشُو قَدَمًا" حضور الله بن بر یده رضی الله تعالی عنه فرمان تھے۔ (زرقانی) قدم بارک: حضور سرور عالم الله نه بہت لمبے تھے اور نه کوتاه، بلکه میانه قد مائل به درازی تھ مگر جب لوگوں کے سامنے ہوتے تو سب سے بلندو سرفراز ہوتے ۔ حقیقت میں بیآپ کا مججزه تھا کہ باطن کی طرح ظاہر میں بھی آپ سے کوئی بلندو بالانہ ہو۔

ت مختصر بید که رحمت عالم نور مجسم ﷺ ظاہری شکل وصورت میں بھی تمام انسانوں میں بے مثل و بیات میں انسانوں میں بیث و بیٹ مثل و بے مثال تھے، نہ آ ہے جیسا کوئی ہوااور نہ ہوگا۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان فاضل بریلوی رحمۃ اللّٰدعلیہ فرماتے ہیں۔ یہی بولے سدرہ والے چن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا مجھے یک نے یک بنایا

اخلاق سے پیش آتے ۔ آپ کے حکم وعفو کے بے ثار واقعات ہمارے لئے حکم کا گراں قدر سر ماریہ ہیں جوتا قیامت ہمارے لئے روز روثن کی طرح مشعل راہ ہیں۔

میرے پیارے آ قاﷺ کے پیارے دیوانو!حضور رحمتِ عالم ﷺ کےعفووکرم کی نظیریوری تاریخِ انسانیت میں کہیں نہیں ملتی۔ آپ کے عفو و کرم کی چند جھلکیاں ملاحظہ کریں۔

جنگ اُحد میں عتبہ بن ابی وقاص نے آپ کے دندان مبارک کوشہید کردیا اور عبد الله بن قمیہ نے چہرۂ انورکوزخمی اورخون آلود کردیا مگر آپ نے ان لوگوں کے لئے اس کے دے کیونکہ بیلوگ مجھنہیں جانتے۔خیبر میں زینب نامی یہودی عورت نے آپ کوز ہردیا، مگرآپ نے اس ہے کوئی انتقام نہیں لیا۔لبید بن اعظم نے آپ پر جاد و کیا اور بذریعهٔ وی اس کا سارا حال معلوم ہوا مگر آپ نے اس سے کوئی مواخذہ نہیں فر مایا نےورث بن حارث نے آپ کے آل کے اُرادے سے آپ کی تلوار لے کرنیام سے کھینچ کی ، جب حضور ﷺ نیند سے بیدار ہوئے تو غورث کہنے لگا کہ اے محمد ﷺ! اب کون ہے جوآ پ کو محمد سے بچائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ''اللہ'' نبوت کی ہیب سے تلوار اس کے ہاتھ سے گریڑی اور حضور ﷺ نے تلوار ہاتھ میں لے کر فرمایا کہ بول اب جھ کومیرے ہاتھ سے کون بچانے والاہے؟ غورث گر گرا کر کہنے لگا کہ آپ ہی میری جان بچادیں ،رحمت عالم ﷺ نے اس کوچھوڑ دیا اورمعاف فرمادیا۔ چنانچ غورث اپنی قوم میں آگر کہنے لگا کہ اے لوگو! میں ایسے تخص کے پاس سے آیا ہوں جو تمام دنیا کے انسانوں میں سب سے بہتر ہے۔

اہل مکہ اعلانِ نبوت کے بعد سے تقریباً ۱۵ اسال تک آپ براور آپ کے صحابہ بربے انتہامظالم ڈھاتے رہے،آپ کےخلاف سازشیں رچتے رہے کیکن فتح مکہ کے دن جب بیہ قریثی ظالم انصارومہا جرین کے نشکروں کے محاصرے میں محصور ومجبور ہوکر حرم کعبہ میں خوف ودہشت سے کانی رہے تھاورانقام کے ڈرسےان کے جسم کاایک ایک بال لرزر ہاتھا حضور رحمت عالم ﷺ نے ان مجرموں اور یا پیوں کو پیفر ما کرچھوڑ دیا اور معاف فرمادیا کہ "کلا تَشُویُبَ عَلَيْكُمُ الْيَوُمَ فَاذُهَبُو أَانُتُمُ الطُّلَقَآءُ" آج تم يكولُ مواخذه بين بي جاوَتم سبآزاد هو

میرے پیارے آقا ﷺ کے پیارے دیوانو!اس طرح کے نبی رحمت کی حیات طیبہ میں ہزاروں واقعات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ حکم وعفوا ورمصائب وآلام کا برداشت کرنا نیز مجرموں کوقدرت کے باوجود بغیرانتقام لئے چھوڑ دینااورمعاف کردینا ہے آ پ کے اخلاق حسنه کاعظیم شاہ کاراور بے مثل ومثال نمونہ ہے۔ ہمیں بھی اپنے پیارے رسول کی ان بِمِثَال اداوُل كواپنانا جا ہے۔رب قدريهم سب كوتو فيق عطافر مائے۔ آمين تواضع: حضور ﷺ کی شان تواضع بھی نرالی تھی۔اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیا ختیار عطا فرمایا کہ ا ہے صبیب! اگر آپ جا ہیں تو شاہانہ زندگی بسر فرمائیں اورا گر آپ جا ہیں تو ایک بندے کی زندگی گزایں تو آپ نے بندہ بن کرزندگی گزارنے کو پیندفر مایا۔

حضرت اسرافیل علیه السلام نے آپ کی بیرتواضع و کی کرفر مایا که یارسول الله علیہ آپ کی اس تواضع کے سبب سے اللّٰہ تعالٰی نے آپ کو بیج لیل القدر مرتبہ عطا فر مایا ہے کہ آیتمام اولا دآ دم (علیه السلام) میں سب سے زیادہ بزرگ اور بلندمرتبہ ہیں اور قیامت کے دن سب سے پہلے آپ اپنی قبرانور سے اٹھائے جائیں گے اور میدان حشر میں سب سے پہلے آپ شفاعت فرمائیں گے۔ (سیرت المصطفے بحوالہ زرقانی جلدرم،ص ۲۲۲)

حضرت عبدالله بن عامر رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کی تعلین مبارک کا تسمہ ٹوٹ گیا اور آپ اینے دست مبارک سے اس کو درست فر مانے ، لگے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! مجھے دیجئے میں اس کو درست کر دوں ۔میری اس درخواست برارشادفر مایا که به چیج ہے کہتم اس کوٹھیک کرو گے مگر میں اس کو پیندنہیں کرتا کہ میں تم لوگوں پراپنی برتری اور بڑائی ظاہر کروں۔

اسى طرح ضحابهُ كرام رضوان اللَّدتعالى عليهم اجمعين آپ كوسى كام ميں مشغول ديچھ كربار بار درخواست كرتے كه يارسول الله ﷺ! آپ خود بيكام نه كريں اس كام كوہم لوگ انجام دیں گے مگرآپ یہی فرماتے کہ بیر سے ہے کہتم لوگ میراسب کام کرو گے مگر مجھے بیہ گوارانہیں ہے کہ میں تم لوگوں کے درمیان کسی امتیازی شان کے ساتھ رہوں۔

(سيرت المصطفط زرقانی جلد ۴ رص ٢٦٥)

حسن معاشرت: حضورا قدس ﷺ اپنی از واج مطهرات، اپنے احباب، اصحاب، اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں ہرایک کے ساتھ اتنی خوش اخلاقی اور ملنساری کا برتا وُ فر ماتے تھے کہ ان میں سے ہرایک آپ کے اخلاق حسنہ کا گرویدہ اور مداح تھا۔

آپ کے خادم خاص حضرت انس رضی الله تعالی عنه کا بیان ہے کہ میں نے وس برس تک سفر وحضر میں حضور ﷺ کی خدمت کا نثر ف حاصل کیا مگر ''مَا قَالَ لِی اُفِّ قَطُّ وَ مَا قَالَ لِشَیء مُعَد اُنْه اُن اُن مَا مَا کَام کیوں کیا مُحِد دُانیا، نہ جھڑکا) بلکہ بھی جھی اُف تک نفر مایا اور نہ بھی بیفر مایا کہ تو نے فلاں کام کیوں کیا اور فلاں کام کیوں نہیں کیا؟ (ترندی، جدر۲، ص۲۲)

آپ روزانہ اپنی از واج مطہرات سے ملاقات فرماتے اور اپنی صاحبزادیوں کے گھر ول پربھی رونق افر وز ہوکران کی خبر گیری فرماتے اور اپنواسوں اور نواسیوں کوبھی اپنے بیار وشفقت سے بار بار نوازتے اور سب کی دلجوئی و دلداری فرماتے اور بچوں سے بھی گفتگوفر ماکران کی بات چیت سے اپنادل خوش کرتے اور ان کا بھی دل بہلاتے ، این

یر وسیوں کی بھی خبر گیری اوران کے ساتھا نہائی کریمانداور مشفقانہ برتاؤ فرماتے۔

میرے بیارے آقا کے بیارے دیوانو! حضوراقدس کے اپنے طرز عمل اورا بنی سیرت مقدسہ سے ایسے اسلامی معاشرے کی تھیل فرمائی کہ اگر آج بھی دنیا والے آپ کی سیرت طیبہ برعمل کرنے گئیں تو پوری دنیا میں امن وسکون اور محبت ورحمت کا دریا بہنے گئے اور سارے عالم سے جدال وقال کا ماحول ختم ہوجائے اور دنیا امن وامان اور بیار ومحبت کا گہوارہ بن جائے۔ آئے اب اخلاقِ کریمانہ کی ایک اور خوبی ''حیا'' کے متعلق بڑھے اور اسنے دل کومیت رسول کے سے لیریز کیجئے۔

حیا: حضوراقدس کے کو دیا' کے بارے میں اللہ رب العزت کا یفر مان سب سے بڑا شاہد ہے کہ ''اِنَّ ذلِکُمُ کَانَ یُؤ ذِی النَّبِیَّ فَیَسُتَحٰی مِنْکُمُ'' بیثک تمہاری یہ بات نی کوایذ ایہ بنجاتی ہے لیکن وہ تم لوگوں سے حیا کرتے ہیں۔

آپ کی شان حیا کی تصویر کھینچتے ہوئے ایک معزز صحابی حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ'' آپ کنواری پردہ نشین عورت سے بھی کہیں زیادہ حیا دار شے''۔ (بخاری شریف جلدار ۲۰۰۳ باب صفۃ النبی ﷺ)

اس کئے ہرفتیج قول وفعل اور ہر قابل مذمت حرکات وسکنات سے عمر بھر ہمیشہ آپ کا دامن عصمت پاک وصاف ہی رہااور پوری حیات مبار کہ میں وقار ومروت کے خلاف آپ سے کوئی عمل سرز دنہیں ہوا۔

چضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہانے فرمایا کہ حضور ﷺ نے فش کلام تھے، نہ بیہودہ گو، نہ بازاروں میں شور مجانے والے تھے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ معاف فرمادیا کرتے تھے۔ (مشکوہ،صر۵۱۹)

اسی طرح ایفائے عہد لیعنی وعدہ پورا کرنا یہ بھی آپ کی حیاتِ طیبہ کا ایک نمایاں گوشہاوراخلاقِ حسنہ کا ایک عظیم جز ہے۔

وعده کی پابندی: ایفائے عہد اور وغدہ کی پابندی بھی اخلاق حسنہ کا نہایت ہی اہم جز ہے۔اس خصوصیت میں بھی رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کاخلق عظیم بے مثال ہی ہے۔

كلدسة سيرت النبي الله

حضرت ابوالحمساء رضی الله تعالی عنه کہتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے میں نے حضور ﷺ ہے کچھ سامان خریدااس سلسلہ میں میری کچھرقم آپ کے ذمہ باقی رہ گئی، میں نے آپ سے کہا کہ آپ بہیں گھرنے میں ابھی ابھی گھرسے رقم لاکراسی جگہ آپ کودے دیتا ہوں ۔حضور ﷺ نے اسی جگہ تھہرے رہنے کا وعدہ فر مالیا ،مگر میں گھر آ کر پناوغدہ بھول گیا، پھرتین دن کے بعد جب مجھے خیال آیا تو رقم لے کراس جگہ پر پہنچتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضور ﷺ ہی جگہ ٹھہرے ہوئے میراا نظار فر مارہے ہیں ، مجھے دیکھے کرذ رابھی آپ کی پیٹانی بربل نہیں آیا اوراس کے سوا آپ نے اور کچھنہیں فرمایا کہ اپنو جوان! تم نے مجھےمشقت میں ڈال دیا کیوں کہ میں اپنے وعدے کےمطابق تین دن سے یہاں انتظار كرر ما بمول \_ (شفاءشريف جلدارص ٢٨)

عدل: خدا کے مقدس رسول اللہ تمام جہان میں سب سے زیادہ امین ،سب سے بڑھ کر عادل اور یاک دامن وراست باز تھے۔ بیروہ روش حقیقت ہے کہ آپ کے بڑے بڑے دشمنوں نے بھی اس کا اعتراف کیا۔ چنانچہ اعلان نبوت سے قبل تمام اہل مکہ آپ کو''صادق الوعد''اور''امین'' کےمعززلقب سے یادکرتے تھے۔

حضرت رہیج بن حیثم رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ مکہ والوں کا اس بات پر اتفاق تھا کہ آپ اعلیٰ درجہ کے امین اور عادل ہیں ،اس لئے اعلان نبوت سے پہلے اہل مکہ اپنے مقدمات اور جھکڑوں کا آپ سے فیصلہ کرایا کرتے تھے اور آپ کے تمام فیصلوں کو انتہائی احترام کے ساتھ بلاچون وچراشلیم کر لیتے تھے اور کہا کرتے کہ بیامین کا فیصلہ ہے۔

(شفاءشریف جلدارص ۷۹،۷۸)

آپ کس قدر بلند مرتبہ عادل تھاس کے بارے میں بخاری شریف کی ایک روایت شاہد عدل ہے کہ قبیلہ قریش کے خاندان بنی مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی ، اسلام میں چوری کی سزایہ ہے کہ اس کا دایاں ہاتھ پنچوں سے کاٹ دیا جائے ، قبیلہ ور کش کو اس واقعہ سے بڑی فکر دامن گیر ہوگئی کہا گر ہمار ہے قبیلہ کی اسعورت کا ہاتھ کاٹ ڈالا گیا تو بیہ ہماری خاندانی شرافت برایسا بدنما داغ ہوگا جوبھی مٹ نہ سکے گا اور ہم لوگ تمام عرب کی

نگاہوں میں ذلیل وخوار ہوجائیں گے،اس لئے ان لوگوں نے پیہ طے کیا کہ بارگاہ رسالت میں کوئی زبردست سفارش پیش کردی جائے تا کہ آب اس عورت کا ہاتھ نہ کا ٹیس۔ چنانچہ ان لوگوں نے حضرت اُسامہ بن زیدرضی اللّٰد تعالیٰ عنهما کو جوزگاہ نبوت میں انتہائی محبوب تھے، دباؤ ڈال کراس بات کے لئے آ مادہ کرلیا کہ وہ در باررسالت میں سفارش کریں۔حضرت اسامہ بن زیدرضی الله تعالی عنه نے اشراف قریش کے اصرار سے متأثر ہوکر بارگاہ اقدس میں سفارش عرض کردی، بین کر پیشانی نبوت برجلال کے آثار نمودار ہو گئے اور آپ نے نہایت بى غضبناك لهجه مين فرماياكه" أَتَشُفَعُ فِي حَدٍّ مِّنُ حُدُو دِاللَّهِ" كما الله التَّالله التَّالله التَّالل مقرر کی ہوئے سزاؤں میں سے ایک سزا کے بارے میں سفارش کرتا ہے۔ پھراس کے بعد آب نے کھڑے موکرایک خطبه دیا اوراس خطبه میں بیار شاوفر مایا که "يٓایُّهَا النَّاسُ إنَّمَا ضَلَّ مَن قَبُلَكُمُ إِنَّهُمُ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيُفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيُفُ فِيُهِمُ اَقَامُوا عَلَيْهِ الْحُدُودَ وَايُمُ اللَّهِ لَوُ اَنَّ فَاطِمَةَ بنُتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتُ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا" اللوكواتم سے يملے كوكاس وجه سے مُراہ ہو گئے كہ جبان ميں كوئى شریف چوری کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے اور جب کوئی کمزور آ دمی چوری کرتا تو اس پر سزائیں قائم کرتے تھے۔خدا کی قشم!اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو یقیناً محمد (ﷺ) اس كاماته كاث كار ابخارى شريف جلد ارس باب كراسية الشفاعة في الحدود)

میرے پیارے آقا ﷺ کے بیارے دیوانو! بیتو عدلِ مصطفیٰﷺ کی ایک جھلک ہے ورنہ تو آپ کی حیات طیبہ میں عدل وانصاف کے سیکروں واقعات ملتے ہیں۔ وقار: حضرت خارجه بن زيدرضي الله تعالى عنه فرمايا كرتے تھے كه حضور نبى كريم الله اپنى مجلسوں میں جس قدروقار کے ساتھ رونق افروز رہتے تھے بڑے سے بڑے بادشا ہوں کے در بار میں بھی اس کی مثال نہیں مل سکتی ۔حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فر مایا کر تے تھے کہ آپ کی مجلس حکم وحیااور خیروا مانت کی مجلس ہوا کرتی تھی ، آپ کی مجلس میں بھی کوئی بلند آواز سے گفتگونہیں کرسکتا تھااور جب آپ کلام فرماتے تھے تو تمام اہل مجلس اس طرح سر جھکائے ہوئے ہمہ تن گوش بن کرآپ کا کلام سنتے تھے کہ گویاان کے سروں پر چڑیاں بیٹھی

كلدسة سيرت النبي الله

حضرت بي بي عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها ارشا دفر ماتى بين كه حضور على نهايت ہی وقار کے ساتھ اس طرح تھہر کھر کھنگوفر ماتے کہ تھے کہ اگر کوئی شخص آپ کے جملوں کو گنناجا ہتا تو وہ گن سکتا تھا۔

میرے پیارے آ قا ﷺ کے پیارے دیوانو! اس سنت کو آج زندہ کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ ہمیں صحابہ کرام رضوان الدعلیہم اجمعین کی طرز حیات ہے سبق حاصل کرنا غذا علم تعلق مدایت: حضور الله رات کو بھوکا سونے منع فرماتے تھاس کئے کہ اس سے بوڑھایا جلدآتاہے اور کھانا کھا کرفوراً سوجانے سے بھی منع فرماتے ، کم کھانے کی ہدایت دیتے اور فرماتے تھے کہ ایک تہائی معدہ کھانے کے لئے ، ایک تہائی یانی کے لئے اور ایک تہائی خودمعدہ کے لئے چھوڑ نا جا ہے ، بھلوں اور ترکاریوں کا استعال ان کی مصلح چیزوں کےساتھ فرماتے۔

میرے پیارے آ قاﷺ کے پیارے دیوانو!ان ہدایات پڑمل کرنے کی آج سخت ضرورت ہے۔ آج ہم میں سے اکثر لوگ خرابی معدہ کی شکایت کرتے ہیں۔ یقیناً اگرایسے لوگ ان ہدایات پر ممل کریں تو زندگی بھر بھی انہیں معدہ کی خرابی کی شکایت نہ ہوگی اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ سائنس آج جومشورے اور ہدایات دے رہی ہے حضور رحمت عالم ﷺ نے چودہ سوسال پہلے ہی ان جیسے سیکڑوں مدایات اور پر حکمت ارشادات سے امتِ مسلمہ کو

متعدی امراض سے بچاؤر کھتے اور تندرستوں کوان سے بھنے مرض اورمريض: کا حکم دیتے ، ماہر طبیب سے علاج کرانے کا مشورہ دیتے اور پر ہیز کرنے کی بھی مدایت

اگر کوئی صحابی بیار ہوجاتے تو ان کی عیادت کے لئے تشریف لے عبادت:

جاتے، مریض کے قریب بیڑ کراس کوسلی دیتے اور فرماتے "لَا بَأْسَ طُهُورٌ" یا' ' کَفَّارَةٌ اِنُ شَاءَ اللّٰهُ" مريض ہے دريافت كرتے كه كس چيز كے لئے دل جا ہتا ہے اگروہ چيز مضرنه موتی تو اس کا انتظام فر ما دیتے ، ایک یہودی لڑ کا آپ کی خدمت کیا کرتا تھا جب وہ بیار ہوگیاتو آپاس کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے۔

میرے پیارے آقا ﷺ کے پیارے دیوانو!اس سے بیدرس ماتا ہے کہ بروں کو جاہئے کہ چھوٹے جب بیار ہوجائیں توان کی عیادت کریں ۔اس واقعہ سے تو بیمعلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ نہ صرف صحابۂ کرام بلکہ اگرآ پ سے وابستہ کوئی غیرمسلم بھی بیار ہوجا تا تو اس کی عیادت فرماتے ،اس سے بڑھ کرانسان دوستی کی مثال اور کیا ہوسکتی ہے؟

علاج: بیاری کی حالت میں اپناعلاج کراتے اور لوگوں کو بھی علاج کرانے کا حکم فرماتے کہ اے خدا کے بندو! دواکیا کرو کیونکہ خدانے ہر مرض کی دواپیدا کی ہے سوائے بڑھایے کے۔

میرے پیارے آ قاﷺ کے پیارے دیوانو!معلوم ہوا کہ علاج کرنا، کراناتو کُلُ عَلَى الله كِخلاف نهيس بِ بلكه بهاري كي صورت ميس علاج كرانا سنت مصطفى الله ب اس حدیث یاک سے بیجھی معلوم ہوا کہ بڑھا ہے کا کوئی علاج نہیں لہذا اللہ کے رسول ﷺ پرایمان لانے والوں کوان لوگوں کے فریب میں نہیں پڑنا جا ہے جو یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم بڑھاپے کو جوانی سے تبدیل کر سکتے ہیں۔

صدقه ومديد: صدقه كى چيز هر گزاستعال نه فرماتے البته تحفه اور مديه قبول فرماتے، مسلمان، یہودی، عیسای کاتحفہ قبول فرماتے اور مشرکوں کاتحفہ قبول نہ فرماتے۔

میرے پیارے آ قا اللہ کے پیارے دیوانو!ہمیں بھی جائے کہ دشمنان خدا ورسول (ﷺ وﷺ) ہے دوستی نہ رکھیں اوران کے تخفے ،تحا کف بھی قبول نہ کریں۔

\*\*\*\*

# حضور المنكى كالمرغوب غذائين

میرے پیارے آ قاﷺ کے پیارے دیوانو! ہم رسولِ اعظم ﷺ ہے محبت کا دعویٰ ا كرتے ہيں جب كه تقاضائے محبت بيہ ہے كہ ہم ہراس شكى سے محبت كريں جو ہمارے آقا ﷺ کومجبوب تھی۔ ویسے تو سرکار دوعالم ﷺ کی عادت کریم تھی کہ آپ کو جو بھی حلال غذائیں میسرآ جاتیں آپ اللہ عزوجل کاشکرادا کرتے ہوئے تناول فرمالیٹے تھے۔جن اشیا کا آپ نے غذا ئیاتِ میں استعال فرمایا ہے، پڑھئے اور سنت رسول پڑمل سیجئے۔ گندم اور جو کی روتی: حضور ﷺ نے زیادہ تر گندم (گیہوں) کے موٹے آٹے اور جوکی روٹی کھائی ہےاورمیدہ کی روٹی بھی نہ کھائی طبی نقطہ نظر سے بھی روٹی جسم کے لئے لازمی خوراک ہے۔حضور ﷺ نے گیہوں کے آٹے کو چھانے بغیراستعال کرنے کور جیے دی ہے کیوں کہاس سے پیٹ برگرانی محسوں نہیں ہوتی۔آپ روٹی صرف اتنی مقدار میں تناول فر مایا کرتے تھے جس قدرا شد ضرورت ہوتی ہے، لذتے نفس کے لئے نہیں تناول فر ماتے۔ حضرت مسروق رضي الله تعالى عنه فرمات يبين مين حضرتِ عا ئشه صديقه رضي الله تعالى عنها کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے میرے لئے کھانا منگوایا اور فرمایا میں پیٹ بھر کر کھانا کھاتی ہوں تورودیتی ہوں۔ میں نے یو چھا آب ایسا کیوں کرتی ہیں؟ توانہوں نے فرمایا میں اُس حال کو یا دکرتی ہوں جس میں نبی پاک ﷺ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔اللہ کی فتم آپ نے ایک دن میں دومرتبہ نہ روٹی سیر ہوکر کھائی نہ گوشت \_ ( تر مذی )

اسی طرح حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے انہوں نے فْرِمايا٬٬مَا شَبَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ خُبُـزِ الشَّعِيْرِ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتَّى قُبض٬٬ رسول الله ﷺ نے وصال مبارک تک بھی دودن متواتر جوکی روٹی پیٹ بھر کرنہیں کھائی۔ (ترندی) اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔

كل جہاں ملك اور بُوكى روٹى غذا الشكم كى قناعت بيدلا كھوں سلام **جاول**: روٹی کے علاوہ حضور ﷺ جاول بھی غذا میں استعمال فرمایا کرتے تھے۔ جاول بھی

گیہوں کی طرح ایک غذائی جنس ہے۔حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کھانے کے بقیہ حصہ کو کہتے ہیں۔

**بکرے کا گوشت:** حضور نبی اکرم نور مجسم ﷺ نے گوشت کو پیند بھی فر مایا ہے اور اکثر اوقات اسے استعال بھی فرمایا ہے۔ روایتوں میں ہے کہ آپ بھنا ہوا گوشت اور شور بے والا گوشت شوق سے تناول فر مایا کرتے ۔ الہذا کھانے میں گوشت کا استعال نبی كريم على كى سنت مباركه ہے۔حضرت عبدالله بن حارث بن جزء رضى الله تعالى عنه سے روايت إنهول ففرمايا" أتِسى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى بِخُبُنِ وَ لَحُم وَ هُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَاكُلُ وَ اكلُنا مَعَهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَ صَلَّيْنَا مَعَهُ" رَّسُول السَّيِّكَ خدمت میں گوشت اورروٹیاں لائی ٹنگیں جب کہ آپ مسجد میں تھے آپ نے تناول فر مایا اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ کھائیں چرآپ نے کھڑے ہو کرنماز پڑھائی اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔(ابن ملجہ)

حضرت عمروبن امیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم اللہ کو بکری کی دستی کا ا كركهاتے ديكھاجوآپ كے دستِ مبارك ميں تھى۔اتنے ميں اذان ہوئى تو آپ نے اسے اور وہ چھری جس سے آپ اسے کاٹ رہے تھے وہیں پر رکھ دیااور نماز ادافر مائی۔ (مشکوۃ) مرغ كا كوشت: حضور الله في غرغ كا كوشت بهي تناول فرمايا ہے اس لئے دليي مرغ کا گوشت کھانا سرکار رحمت ﷺ کی سنتِ مبارکہ ہے۔ مرغ کے گوشت میں غذائیت کی مقدار بہت زیادہ ہے۔عقل کو بڑھا تاہے، نہم وفراست کو تیز کرتا ہے اور د ماغ کو چست بنا تا ہے،جسم کے لئے مقوی ہے۔اکثر بزرگانِ دین نے بھی اسے سنت سمجھ کراستعال کیا ہے۔ حضرت زبدم جرمى رضى الله تعالى عنه فرمات بين "كُنَّا عِنُدَ أَبِي مُؤسلي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالٰى عَنْهُ فَأْتِي بِلَحْمِ دُجَاجِ فَتَنَحّى رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ فَقَالَ مَا لَكَ قَالَ إِنِّي رَايَتُهَا تَاكُلُ شَيْئًا نَتُنًا فَحَلَفُتُ اَنُ لَّا اكْلَهَا قَالَ أَدُنُ فَاِنِّي رَايُتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ لَحُمَ الدُّجَاجِ" بم حضرت ابوموسى رضى الله تعالى عندك پاس تھے كه آپ

پھرانہیں گھونٹ گھونٹ پینے کا تھم فرماتے اور فرمایا کرتے بیم مگین دل میں طاقت پہنچا تا اور مریض کے دل سے نگی دور کرتا ہے جیسےتم میں سے کوئی پانی کے ساتھا پنے چہرے کامیل دور کرتی ہے۔ (ترندی شریف)

كلاسة سيرت النبي الله

کرونٹر کیف: حضور نبی اکرم گلوشت اور مجھلی کے علاوہ سبزیاں بھی تناول فرمایا کرتے تھے، سبزیوں میں آپ سب سے زیادہ کدو پیند فرماتے تھے، طبی نقطہ نظر سے کدو میں کئی فوائد ہیں عقل کی زیادتی، دماغ کا اعتدال بیساری خوبیاں کدو میں موجود ہیں۔ بخار کی حالت میں کدو کے بڑے بڑے گڑے ہاتھوں اور پیروں کی تلیوں پر ملنے سے بخار میں کمی ہوجاتی ہے، اکثر بزرگان دین نے کدوکوسنت سمجھ کراستعال کیا ہے۔

حضرت انس بن ما لك رضى الله تعالى عنه فرماتے بين "كَانَ النَّبِي الله يُعُجِبُهُ الله يَعُجِبُهُ الله يَعُجِبُهُ الله يَعُجِبُهُ الله يَعْبَ بِطَعَامِ اَوْ دُعِي لَهُ فَجَعَلُتُ اَتَتَبَعُهُ فَاضَعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ لِمَا اَعْلَمُ اَنَّهُ الله يَعْبَ بِطَعَامِ اَوْ دُعِي لَهُ فَجَعَلُتُ اَتَتَبَعُهُ فَاضَعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ لِمَا اَعْلَمُ اَنَّهُ لِيَا الله يَعْبَ بِكُولِهُ الله يَعْبَ لَهُ الله يَعْبَ لَهُ الله يَعْبَ لَا يَعْبَ لَكُولِهِ الله يَعْبَ لَكُولِهِ مَعْلَم عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ الله يَعْبَ الله يَعْبَعُلُهُ عَلَيْهُ فَا عَلَيْهُ مَنْ اللهُ يَعْبَ اللهُ عَلَيْهُ الله يَعْبَ الله يَعْبُ مُعْلِمُ الله يَعْبُ الله يَعْبُ الله يَعْبُ يَعْبُ يَعْبُ الله يَعْبُ الله يَعْبُ يَعْبُ يَعْبُ يَعْبُ لِلله يَعْبُ الله يَعْبُ الله يُعْمِعُمُ يَعْمُ يَعْمُ يَعْمُ يَعْمُ الله يَعْمُ يَعْمُوعُمُ يَعْمُ يَعْمُ يَعْمُ يَعْمُ يَعْمُ يَعْمُ يَعْمُ يَعْمُ يَع

اسی طرح حضرت انس رضی الله تعالی عند سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں "رَأَیُتُ النَّبِیَ ﷺ یَتَنَبَّعُ اللهُ بَّاءَ مِن یَّوُمِئِذٍ "میں النَّبِی ﷺ یَتَنَبَّعُ اللهُ بَّاءَ مِن یَّوُمِئِذٍ "میں نے نبی کریم ﷺ کودیکھا کہ آپ پیالے کے کناروں سے کدو تلاش کررہے ہیں اسی دن سے میں ہمیشہ کدو پیند کرتا تھا۔

مذکورہ بالا احادیث میں نبی کریم کی کا کدو پسند کرنا اور صحابہ کا نبی کریم کی کم مرغوب غذا کواپنے لئے مرغوب بنالینا بالکل واضح ہے اور کیوں نہ ہو کہ جب کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی ہرمحبوب چیز سے محبت کرنے لگتا ہے۔ آج بھی حضور گئے سے محبت کا دعوی اسی وقت سے ہوسکتا ہے جب ہم ان کی ہرادا کوسنت سمجھ کرا پنالیں۔ ثرید: روٹی کوشور ہے میں بکانا یا گوشت کے شور ہے میں توڑ کر بھگونا تا کہ اچھی طرح سے گل جائے ،''روٹی کا ٹرید'' کہلاتا ہے۔ ایک ٹرید چھو ہارے، کھی اور پنیر کو ملا کر تیار کیا کے پاس مرغ کا گوشت لایا گیا۔ حاضرین میں سے ایک آدمی دور ہے گیا۔ حضرت موسی اللہ تعالیٰ عند نے فرمایا تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا: میں نے اس کو گندی چیز کھاتے ہوئے دیکھا تو میں نے سم کھائی کہ اسے نہیں کھاؤں گا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ قریب ہوجاؤ بے شک میں نے رسول اللہ کھی کو مرغ کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ (جامع ترندی) محملیٰ : حضور نبی اکرم کھے نے مجھلی بھی تناول فرمایا ہے۔ مجھلی زود ہضم اور مقوی ہوتی ہے۔ مجھلی تازہ کھائی چاہئے، لاغراور کمزور حضرات کے لئے بہت عمدہ غذا ہے، مرضِ سل اور ذیا بطیس میں فائدہ مند ہے۔ مجھلی میں پروٹین کی مقدار بہت زیادہ پائی جائی ہے اس لئے یہ گوشت کا بڑا اچھا بدل ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کھے نے فرمایا 'نے نی آدم کے لئے ذرج فرمادیا ہے۔ (دارقطنی) جانور نہیں مگراس کو اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کے لئے ذرج فرمادیا ہے۔ (دارقطنی)

پنیر: پنیر دوده کو پھاڑ کر بنایا جاتا ہے، اس میں رغنی اجزا بکثرت ہوتے ہیں، اس کا طبی مزاج بہت زیادہ سردہ، بیمعدہ، گردہ اور انترا پول کے لئے بہت مفیدہ۔ نبی اکرم شنی مزاج بہت زیادہ سردہ البندا سے بطور سنت استعال میں لا ناچاہئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا" اُتِے النّبِی ﷺ بِحَبُنَةٍ فِی تَبُوْکِ فَدَعَا بِالسِّکّینِ فَسَمّی وَ قَطَعَ" تبوک کے مقام پر نبی کریم ﷺ کی خدمت میں پنیر پیش کیا گیا۔ آپ نے چھری منگوائی اور بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھ کراسے کا ٹا۔ (ابوداؤد شریف)

حرميده: حريره كلى، آئا، چينى اور دود ه ملاكر بناياجا تا ہے۔ يه كمزور آدى كے لئے مفيد ہوتا ہے۔ بى كريم كان نے اسے بيند فر مايا ہے۔ خصوصاً آپ نے اسے بخار ميں استعال كرنے كے لئے جويز فر مايا ہے۔ حضرت عائشہ صديقہ رضى الله تعالى عنها سے روايت ہے، وه فر ماتى "ك لئے جويز فر مايا ہے۔ حضرت عائشہ صديقہ رضى الله تعالى عنها سے روايت ہے، وه فر ماتى مين "كان رَسُولُ الله على إِذَا اَحَذَ اَهُلَهُ اللّهِ عَلَى اَمُو بِالْحَسَاءِ فَصُنِعَ ثُمَّ اَمَرَهُمُ فَوَادِ الْحَزِيْنَ وَيَسُرُو عَن فُوَّادِ الْحَزِيْنِ وَ يَسُرُو عَن فُوَّادِ الْحَزِيْنِ وَ يَسُرُو عَن فُوَّادِ الْحَزِيْنِ وَ يَسُرُو عَن فُوَّادِ السَّقِيْمِ كَمَا تَسُرُو اِحْدَاكُنَّ الْوَسُخَ بِالْمَاءِ عَنُ وَّ جُهِهَا" رسول يَسُرُو عَنْ فُوَّادِ الله عَن وَّ جُهِهَا" رسول الله عَن فُوَّادِ الله عَن وَّ جُهِهَا" رسول الله عَن فُوَّادِ الله عَن وَ جُو بناياجاتا الله عَن وَ حَدِينَ كُامُونُ مَاتَ جُو بناياجاتا الله عَن وَ حَدِينَ كَامَ مَالُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ وَ الْوَل مِن سے جب سَى كو بخار چُرھ جاتا تو حريره كاحكم فر ماتے جو بناياجاتا الله عَن وَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ وَ الْوَلُ مِنْ مَا مَاتُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ وَ الْوَلُ مِن سَے جب سَى كُو بخار چُرھ جاتا تو حريره كاحكم فر ماتے جو بناياجاتا الله عَن وَ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَ اللّهُ عَلَى اللّ

جاتا ہے اور بھی بھی اس میں شور بابھی ملادیا جاتا ہے اسے خیس کا ٹرید کہتے ہیں۔ایسا ٹرید بہت لذیذ ہوتا ہے اور اس کو کھانے سے جسم میں طافت بھی پیدا ہوتی ہے۔ ترید آپ کو بہت يبند تقااور بار ہااہے آپ تناول فرماتے تھے۔

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما في فرمايا: كمانَ أحَبَّ الطَّعَام إلى کھانوں سے روتی کا ثریداور حَیْس کا ثریدسب سے زیادہ محبوب تھا۔

سرکہ: سرکہ گنے کارس، چقندر، جامن، انگور، منقہ، میوہ، گندم، جواور دوسرے پھلوں سے تیار موتا ہے۔سرکہ شنڈک اور حرارت کا ایک حسین امتزاج ہے،طبیعت میں فرحت پیدا کرتا ہے، غذا کوہضم کرتا ہے اور پیٹ کے کیڑے ماردیتا ہے اس لئے اس کا استعمال ہر لحاظ سے فائدہ مند ہے۔ سرکہ کے بہت سے فوائد ہیں اس لئے نبی اکرم ﷺ نے سرکہ کوخود بھی استعمال فرمایا اورلوگوں کوبھی استعال کرنے کا حکم فرمایاحتی کہ آپ نے اسے سالن سے تشبیہ دیا ہے۔ چنانچے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا که رسول اللہ ﷺ میرے یاس تشریف لائے اورفر مايا''ا عِنْدَكِ شَيْءٌ قُلُتُ لاَ إِلَّا خُبُزٌ يَابِسٌ وَ خَلُّ فَقَالَ هَاتِي مَا اَفْقَوَ بَيْتُ مِّنُ أَدُم فِيهِ خَلُّ" كياتمهارے ياس كوئى چيز ہے؟ ميں نے عرض كيا كه سوكھى روتى اور سركه کے سوائی چینیں ہے۔ فرمایا لے آؤ، وہ گھر سالن سے خالی نہیں جس میں سرکہ ہو۔ (ترندی)

اسی طرح حضرت جابر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اینے گھر والوں سے سالن مانگا،عرض کیا گیا کہ ہمارے پاس صرف سرکہ ہے۔آپ نے وبى منكوايا اوراسي كساته كهاني لكاور فرمات تص "نِعُمَ الإِدَامُ الْحَلُّ نِعُمَ الْإِدَامُ اِلْحَلُّ" سركها چھاسالن ہے،سركها چھاسالن ہے۔ (مسلم)

هجور: هجورعرب میں بکثرت پایاجاتا ہے۔ یہ پھل حضور صلی الله علیه وآله وسلم کو بہت پسند تھااورآ یے نے اسے بکٹرت استعال فرمایا ہے۔ تھجورصالح خون پیدا کرتا ہے، معدہ اورجگر کو قوى كرتا به، بدن كوفر به كرتا ہے لہذا تھجور كاغذا ميں بكثر ت استعمال حضور صلى الله عليه وآله وسلم کی سنت ہے۔اس کے فضائل وفوا ئد میں احادیث بھی مروی ہیں چنانچیرحضرت سعدرضی اللہ

تعالى عنه كابيان بهانهول نه كها"سمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ مَنْ تَصَبَّحَ بسَبْع تَـمُرَاتِ عَجُوَه لَمُ يَضُرُهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سَمٌّ وَ لا سِحُرٌ " جَوْمِ كُوت سات عَجُوه تھجوریں کھائے تواس روزاسے کوئی زہریا جادونقصان نہیں پہنچائے گا۔ (مسلم شریف)

اسى طرح ام المؤمنين حضرت عا ئشصد يقه رضي الله تعالى عنها فر ما تي بين "كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَاتِينِنِي فَيَقُولُ ا عِنْدَكِ غِذَاءٌ فَاقُولُ لا قَالَتُ فَيَقُولُ انِّي صَائِمٌ قَـالَتُ فَاتَانَا يَوُمًا فَقُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ أُهُدِيَتُ لَنَا هَدُيَةٌ قَالَ وَ مَا هِي قُلُتُ حَيْسٌ قَالَ أَمَّا إِنِّي أَصْبَحْتُ صَائِمًا قَالَتُ ثُمَّ أَكُلَ" نِي ياك اللَّهُ مير \_ ياس تشریف لاتے اور فرماتے کیا تمہارے پاس اس وقت کھانا ہے؟ میں عرض کرتی نہیں تو آپ فرماتے میں نے روزے کی نیت کرلی۔ پھرایک دن آپ ہمارے یہاں تشریف لائے، میں نے عرض کیا: یارسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ہمیں کہیں سے تحفه آیا ہے تو آپ نے فر مایا وہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا: تھجور کا حلوہ۔آپ نے فر مایا: میں صبح سے روزہ دار ہوں پھرحلوہ تناول فرمایا۔

شہد: شہدایک قتم کی مکھی سے حاصل ہوتا ہے۔ وہ پھلوں کا رس چوس کرایک چھتے کی صورت میں شہر جمع کر دیتی ہے اور پھراس حصے سے شہد نکال کراستعال میں لایا جاتا ہے۔ اللَّهُ عزوجل في قرآنِ مقدل مين شهد ك حوالے معفر مايا: وَ أَوْ حَي رَبُّكَ إِلَى النَّحُلِ اَن اتَّـخِـذِى مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَّ مِنَ الشَّجَرِ وَ مِمَّا يَعُرِشُونَ O ثُمَّ كُلِي مِنُ كُلِّ الثَّمَراتِ فَاسُلُكِي سُبُلَ رَبَّكِ ذُلَلاً - يَخُرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخُتَلِفٌ الْوِانَة فِيُهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِّقُوم يَّتَفَكَّرُونَ ٥ اورتمهار يرب في شهرك المص کوالہام کیا کہ پہاڑوں میں گھر پنااور درختوں میں اور چھتوں میں پھر ہرقشم کے پھل میں سے کھااورا پنے رب کی راہیں چل کہ تیرے لئے نرم وآسان ہیں۔اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز رنگ برنگ نکلتی ہے، جس میں لوگوں کی تندرستی ہے۔ بے شک اس میں نشانی ہے دھیان کرنے والوں کو۔ (سور فحل: ۱۸۔ ۲۹)

شہد غذا بھی ہےاور دوابھی۔اس کا مزاج گرم خشک ہےاس لئے بلغمی امراض اور

# نبوي دُعالين

ذیل میں ہم کچھالیی دعائیں تحریر کرتے ہیں جواحادیث کی کتابوں میں موجود ہیںان دعاؤں کو یا دکریں اور دارین کی بھلائیاں حاصل کریں۔ ونياوآ خرت كى تبھلائى كىلئے: حضرت انس رضى الله تعالى عنه كابيان ہے كه نبى كريم صلى الله عليه وسلم اكثريه وعاكرت تص "اَللهُمَّ رَبَّنَا اتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ" ( بَخَارِي وَسَلَّم )

جو خص اس دعا کواپنامعمول بنائے گاانشاءاللہ اسے دنیاوآ خرت میں بھلائی میسرآئے گی۔ ہر بلا سے نبجات کے لئے:حضورا قدس ﷺ نے ارشاد فر مایا جو شخص صبح وشام کوتین مرتبہ بیدعا پڑھے تواس کودنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی''بسُم اللّٰہِ الَّذِی لَا يَضُرُّ مَعَ اسُمِهِ شَيْءٌ فِي الْآرُضِ وَ لاَ فِي السَّمَآءِ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ"

بے چینی کے وقت کی وعا: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ وجب کوئی بے چینی اور پریشانی لاحق ہوا کرتی تھی تواس وفت آپ اس دعا کا ورد فرمات تص "لَا إللهَ إلَّا اللَّهُ الْحَلِيْمُ الْحَكِيْمُ لَا إللهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرُشِ الْعَظِيْم لَا اِللَّهِ اِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ رَبُّ الْعَرُشِ الْكَرِيْمِ''

شفاءِ امراض كيليخ: روايت م كه حضرت عبدالعزيز بن صهيب اور حضرت ثابت بُناني رضی الله عنهما دونوں حضرت انس رضی الله تعالی عنه کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ثابت بُنا نی نے عرض کیا کہاہے ابو جمزہ (انس) میں بیار ہو گیا ہوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا کیا میں اس دعا سے تبہارے مرض کا حجاڑ پھؤ تک نہ کر دوں جس دعا سے حضور ﷺ مریضوں پر شفا کے لئے دم فر مایا کرتے تھے۔حضرت ثابت بُنانی نے کہا کیوں نہیں؟ اس کے بعد حضرت انس رضی اللّٰہ تعالی عنہ نے بید عایر هی "اَللّٰهُم وَبّ النَّاس مُذُهبَ الْبَأْسِ اِشُفِ أَنْتَ الشَّافِي لاَ شِافِيَ الَّا أَنْتَ شِفَاءً لَّا يُغَادِرُ سَقَماً" مصيبت برنعم البَدَلُ على دعا: حضرت أمّ المومنين بي بي أمّ سلمه رضى الله تعالى

پیٹ کے ریاحی امراض کے لئے بہت مفید ہے، کھائسی کے لئے خاص طور پر فائدہ مندہے۔ حضور صلى الله عليه وآله وسلم نے اسے بھى بہت پيند فرمايا اور جب بھى آپ كوميسر آتا آپ تناول فرماتے۔شہد میں اللہ عزوجل نے خصوصی فوائدر کھے ہیں اس کئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نےخودا سے تناول فر مایااور دوسروں کو بھی اسے استعمال کرنے کا حکم فر مایا۔ چنانچہ حضرت عا کشہ <sup>ا</sup> رضى الله تعالى عنها مِهِ مروى مِ آپ نے فرمايا" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ الْحَلُواءَ وَ الْعَسْلَ "رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ميٹھي چيز اور شهد پيند فېر مايا كرتے تھے۔ (بخاری شریف) مدارج النبوه میں ہے کہ حضور ﷺ عام طور برعلی الصبح شہد میں یانی ملا کرنوش فرمایا كرتے تھے پھر جب كچھوفت گزرجا تااور بھوك محسوس ہونے گئی توجوميسرا تا تناول فرماليت۔ انجیر: انجیرایک درخت کا کھل ہے، یہ بہت ہی نازک ہوتا ہے، یکنے کے بعد درخت کی شاخوں سے خود بخو د گر جاتا ہے، بہت سے لوگ اسے سُکھا کر محفوظ کر لیتے ہیں، یہ پھل بہت ہی فائدہ مند ہے۔حضور نبی اکرم صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلّم نے اسے بھی پیند فر مایا ہے اور اس کے فوائد بھی بیان فرمائے ہیں۔مندرجہ ذیل روایت میں اس کے فوائد مذکور ہیں۔ حضرت ابو در دارضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ حضور صلی الله علیه وآلہ وسلم کی خدمت میں کہیں ہے انجیر کا بھراہوا تھال آیا، آپ نے فرمایا کہ کھاؤ۔ ہم نے اس میں سے پچھ کھایا۔ پھرارشاد فرمایا اگر کوئی کہے کہ کوئی پھل جنت سے زمین پر آسکتا ہے تو میں کہوں گا کہ یمی وہ کھل ہے جو جنت کا ہے۔اس میں سے کھاؤ کیوں کہ یہ بواسیر اور جوڑوں کے درد میں مفيد ہے۔ (كنزالعمال)

میرے پیارےآ قاصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانو! جن غذاؤں کا اوپر ذکر ہوا ان کے علاوہ حضور نبی اکرم صلی اللّٰہ علیہ وآ کہ وسلم نے خرگوش کا گوشت ، کھی ، مکھن ، زیتون کا تیل، ککڑی،خربوز ہ،تربوز ہ،انگور،تشمش، پیلو، چقندراورمیتھی وغیرہ کو پیند فرمایا ہے۔ہمیں بھی ان غذاؤں کوسنت سمجھ کراستعال میں لانا جا ہے کہ اس سے ہمیں دنیوی فوا کربھی میسر آئیں گےاورسنت رسول بیممل کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ان شاءاللہ

عنہاکہتی ہیں کہ میں نے حضورا قدس ﷺ سے بیرسُنا تھا کہسی مسلمان کوکوئی مصیبت پہنچےتو وه "إنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا الِيُهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ اَجِرُنِي فِي مُصِيبَتِي وَ انْحُلُفُ لِي خَيْراً مِّنْهَا " یڑھ لے تواللہ تعالیٰ اس مسلمان کواس کی ضائع شدہ چیز سے بہتر چیز عطافر مائے گا۔ قرض ادا ہونے کی دعا: حضرت ابوا مامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے مجه سے ارشاد فر مایا کیا میں تم کو ایک ایسا کلام نه تعلیم کر دوں کہ جبتم اس کو پڑھوتو اللہ تعالیٰ تمهاری فکر کو د فع فر ما دے اور تمہارے قرض کو ادا کر دے۔حضرت ابوا مامہ رضی اللہ تعالیٰ عنه نے عرض کیا کیوں نہیں یارسول اللہ ﷺ ضرور تعلیم فرما ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہتم روزانه من وشام به دعایر ٔ هلیا کرو:

"اَللَّهُمَّ انِّي اَعُوذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَ الْحُزُن وَ اَعُوذُبِكَ مِنَ العَجْزِ وَ الْكَسُلِ وَ اَعُوٰذُبِكَ مِنَ الْجُبُنِ وَ الْبُخُلِ وَ اَغُوٰذُبِكَ مِنُ غَلْبَةِ الدَّيُنِ وَ قَهَرٍ

جو شخص دولت منداورتو نگر ہونا جاہے وہ بعد نماز فجر روزانہ تو نگرى وخوشحالى: يَحِين مرتبُ 'إِذَا جَآءَ نَصُرُ اللَّهِ وَالفَتُحُ ٥ وَ رَأَيْتَ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِيْنِ اللَّهِ اَفُوَاجاً ٥ فَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ اسْتَغُفِرُهُ ٥ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً " بَضُورَ قَابِ یڑھا کر ہے۔

انشاءالله چند ہی روز میں مشکل آسان ہوگی اور مفلس مالا مال ہوتا چلا جائے گا۔ کھانا کھانے کے بعد کی وعا: کھانا کھانے کے بعدید عایر ہے الْحَدِ لِلّٰهِ الَّذِي اللّٰهِ الَّذِي اَطُعَمَنَاوَسَقَانَا وَهَدَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ .

جب كوئى نعمت ملى توبيره عاير هے: ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بنِعُمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاثُ . سونى كى دعا: "اَللَّهُمَّ باسْمِكَ اَمُونتُ وَاحُيلى."

سوكرا تحوق بردعا يرهو: " المُحمَدُ لِلهِ الَّذِي آحْيَانَا بَعْدَ مَا آمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ " جب نيالباس يَسْخِ تُوبِهِ عاير هے: اَلْحَمُدُ لِللهِ اللَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوُرَتِي وَاتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِيُ.

سفر کی وعا: حضرت عبدالله بن جابر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله عليه وسلم جب سفر پر جاتے وقت اونٹ پر سوار ہوتے تو تین بار' اللہ اکبر' کہتے اس کے بعد فرمات شُبُحْنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقُرِنِينَ ٥ اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْئَلُكَ فِي سَفَرنَا هَٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقُوىٰ وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرُضٰى .اَللَّهُمَّ هَوَّنُ عَلَيْنَا هَذَا السَفَرَ وَاطُو عَنَّا بَعُدَهُ اللَّهُمَّ انْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِي الْاهُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي اَعُوذُ بِكَ مِنْ وَّعَشَاءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْاَهْلِ وَالْمَالِ

اورجب سفرسے واليس موتويدعا پر صدائِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ . (مسلم)

### ضروری اعلان

حضور مفكراسلام حضرت علامه قمرالز مال خان اعظمي مدخله العالى كفكرانكيز اصلاحي بیانات کی کیسٹیں وسیڈیاں مندرجہ ذیل ناموں کے ساتھ مکتبہ طیبہ سے حاصل کر کے خود بھی سنیں اوراینے دوست واحباب کوبطور تحفہ بھی پیش کریں۔

### حضرت علام قمرالز مال خان اعظمی کے بیانات کی کیسٹیں

|                |                      |                        | - / /                |
|----------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| مُلغِ اسلام    | الله کی رحمت         | مقاصدسٌنی دعوتِ اسلامی | پيغام اعظمی          |
| اعجازقرآن      | نماز کی عظمت         | تحفظ قوم وملت كانفرنس  | قرآن اورسائنس        |
| زمانے          | اسلام اورانسانی دنیا | عظمتِ نسوال            | اسلام كامعاشرتى نظام |
| شانِ نبوی      | عورت کا کر دار       | اسلام كافلسفهُ حيات    | اسلام میں تصور حیات  |
| رحمةٌ للعالمين | روح كاعلاج           | نفس کی پا کی           | رضائے مصطفیٰ ﷺ       |

### رابطه کا پته

مكتبة طبيه عالمي مركز اساعيل حبيب مسجد، ٢٦١ ركامبيكر اسٹريث ممبئي ٣\_ فون تمبر: 022-23434366

### رسالت ونبوت

نبی کالغوی معنی: "نبی 'کالفظ یا تو"نبور قی سے بنا ہے جس کا معنی ہوتا ہے بنا ہے جس کا معنی ہوتا ہے بنانہ کا معنی مرتبہ اور یا پیلفظ بنا ہے "نبیاً "سے جس کا معنی ہوتا ہے خبر دینا، ظاہر کرنا یا پیلفظ بنا ہے "نبیاً قی سے جس کا معنی ہوتا ہے خفی آواز۔

پہلے معنی کے لحاظ سے نبی کو''نبی' اس لئے کہتے ہیں کہ وہ تمام مخلوق سے بلند مرتبہ رکھتا ہے۔ دوسرے معنی کے لحاظ سے اس لئے کہ وہ حق بات کو ظاہر کرتا ہے اور غیبی خبریں دیتا ہے اور تیسرے معنی کے لحاظ سے اس لئے کہ وہ وحی کوسنتا ہے جوآ واز دوسروں پرمخفی ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک احتمال یہ بھی ہے کہ پہلفظ اصل میں "نبِ ہی ءٌ" ہے تو اس وقت معنی ہوتا ہے راستہ ۔ اس صورت میں نبی کو نبی کہنے کی وجہ بیہ ہوگی کہ وہ اللہ تعالی اور مخلوق کے در میان واسطہ ہوتا ہے جس طرح راستہ منزل مقصود تک چہنچنے کا ذریعہ ہوتا ہے اسی طرح انبیائے کرام علیہم السلام رب تعالی کا قرب حاصل کرنے اور منزل مراد کو پانے کا ذریعہ اور واسطہ ہوتے ہیں۔

رسول اورنبی: "رسول" کے معنی ہیں خدا کے یہاں سے بندوں کے پاس خدا کا پیغام لانے والا۔ "نبی" وہ آ دمی ہے جس کے پاس وحی لیعنی خدا کا پیغام آیا لوگوں کو خدا کا راستہ بتانے کے لئے۔

کیاعقیدہ رکھیں؟: مسلمانوں کے لئے جس طرح ذات وصفاتِ الہی کا جاننا ضروری ہے اسی طرح بیج بارے میں کیساعقیدہ رکھنا چاہئے تا کہ کفرو بدعقید گی سے محفوظ رہیں۔

وی نبوت اُنبیا کے لئے خاص ہے، جواسے کسی غیر نبی کے لئے مانے کا فرہے۔ نبی کو خواب میں جو چیز بتائی جائے وہ بھی وحی ہے، اس کے جھوٹے ہونے کا احتمال نہیں۔ نبوت کسبی (پیچھ کر کے حاصل کی جانے والی چیز ) نہیں کہ آ دمی عبادت وریاضت کے ذریعہ سے

حاصل کر سکے بلکہ محض عطائے الہی ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے دیتا ہے۔ ہاں دیتا اس کو ہے جسے اس منصب عظیم کے قابل بنا تا ہے، جو بل حصولِ نبوت تمام اخلاقِ رذیلہ (بری عادقوں) سے مزین ہوکر جملہ مدار بح ولایت عادقوں) سے مزین ہوکر جملہ مدار بح ولایت عادقوں) سے مزین ہوکر جملہ مدار بح ولایت طے کر چکا ہوتا ہے اور اپنے نسب وجسم وقول وقعل وحرکات وسکنات میں ہرائی بات سے مزرَّ ولایت رپاک ) ہوتا ہے جو باعثِ نفرت ہو۔ اسے عقلِ کامل عطاکی جاتی ہے جو اور وں کی عقل سے بدر جہازا کد ہے، کسی حکیم اور کسی فلسفی کی عقل اس کے لاکھویں حصہ تک نہیں پہنچ سکتی۔ چنانچہ ارشادِ باری تعالی ہے: اکہ لہ یَ عَلَی مُحینُ یَ یَجْعَلُ دِ سِلْتَهُ " اللّٰدِ خوب جانتا ہے جہاں اپنی رسالت رکھے۔ دوسرے مقام پر فر ما تا ہے: وَ اللّٰه یَ ختص بسر حسمته مَنُ یَّشَآءُ وَ اللّٰهُ مِن اللّٰه عَلْمُ مَاور اللّٰد بِی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہوار اللّٰد برُ افضل والا دُو اللّٰه مَن اللّٰہ عَلْمُ مَاور اللّٰد اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہوار اللّٰد برُ افضل والا ہے۔ (سورہ بقرہ: ۲۰۵۵)

جواسے اس طرح مانے کہ آ دمی اپنے کسب وریاضت سے منصب نبوت تک پہنے سکتا ہے، کا فرہے۔ جوش نبی سے نبوت کا زوال (چُلا جانا) جائز جانے، کا فرہے۔ عصمت نبی اور ملک (فرشتہ) کا عصم بو انبیا: نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے اور بیعصمت نبی اور ملک (فرشتہ) کا خاصہ ہے کہ نبی اور فرشتہ کے سواکوئی معصوم نہیں۔ اماموں کو انبیا کی طرح معصوم سجھنا گراہی اور بدد بنی ہے۔ عصمتِ انبیا کے بیمعنی ہیں کہ ان کے لئے ھظِ البی کا وعدہ ہوگیا ہے بخلاف ائمہ واکا براولیا کے کہ اللہ عزوج انہیں محفوظ رکھتا ہے، ان سے گناہ فہین ہوتا مگر ہوتو شرعاً محال بھی نہیں۔ انبیاعلیم السلام شرک و کفر اور ہرا لیے امر سے جوفلق (مخلوق) کے لئے باعثِ نفرت ہوجیسے کذب و خیانت وجہل وغیر ہاصفاتِ ذمیمہ (بڑی) سے نیز ایسے افعال سے جو و جاہت اور ٹمروت کے خلاف ہیں قبل نبوت اور بعد نبوت بالا جماع معصوم ہیں اور کبائر سے بھی مطلقاً معصوم ہیں اور تی ہے کہ تعمد اُصغائر سے بھی قبل نبوت اور بعد نبوت معصوم ہیں اور کبائر سے بھی مطلقاً معصوم ہیں اور تی ہے کہ تعمد اُصغائر سے بھی تبی قبل نبوت اور بعد ہوتا ہے یاک جانناضروری ہے۔

یا تکذیب (حجطلانا) کفرہے۔

گلدسة سيرت النبي الله

انبیا کی کوئی تعدادمُعیّن کرنا جائز نہیں کہ خبریں (احادیث)اس باب میں تعدادانبيا: مختلف ہیں اور تعداد مُعیّن پرایمان رکھنے میں کسی نبی کونبوت سے خارج ماننے یا غیر نبی کو نبی جاننے کا احتمال ہے اور بید دونوں باتیں کفر ہیں لہذا بیاعتقاد چاہئے کہ اللہ کے ہرنبی پر ہمارا ایمان ہے۔حضرتِ آ دم علیہ السلام سے ہمارے حضور سیدعالم ﷺ تک اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی بھیج بعض کا صریح ذکر قرآن مجید میں ہے اور بعض کانہیں۔جن کے اسائے طیبہ بالتصریح قرآن مجيد مين مين وه به مين: حضرت آدم عليه السلام، حضرت نوح عليه السلام، حضرت ابرا هيم عليه السلام، حضرت اساعيل عليه السلام، حضرت اسحاق عليه السلام، حضرت يعقوب عليه السلام، حضرت يوسف عليه السلام، حضرت موسىٰ عليه السلام، حضرت مارون عليه السلام، حضرت شعيب عليه السلام، حضرت لوط عليه السلام، حضرت مهود عليه السلام، حضرت داؤد عليه السلام، حضرت سليمان عليه السلام، حضرت الوب عليه السلام، حضرت الياس عليه السلام، حضرت البسع عليه السلام، حضرت زكريا عليه السلام، حضرت ليحيل عليه السلام، حضرت عيسلى عليه السلام، حضرت يونس عليه السلام، حضرت ادريس عليه السلام، حضرت ذوالكفل عليه السلام، حضرت صالح عليه اورسب میں پہلے رسول جو کفار پر بھیج گئے حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔

درجات انبیا: نبیول کے مختلف درجات ہیں، بعض کو بعض پر فضیلت ہے اور سب میں افضل ہمارے آتا ومولی سیدالمرسلین ﷺ ہیں۔حضور کے بعدسب سے بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ہے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح عليه السلام كا-ان حضرات كومرسلين اولوالعزم كهتيه بين اوربيه يانچول حضرات باقی تمام انبیا ومرسلین انس وملک وجن وجمیع مخلوقات الہی سے افضل ہیں۔جس طرح حضور ﷺ تمام رسولوں کے سردار اور سب سے افضل ہیں بلاتشبیہ حضور کے صدقے میں حضور کی امت تمام امتوں سے افضل ہے۔

الله تعالی نے انبیاعلیهم السلام پر بندوں کے لئے جتنے احکام نازل فرمائے انہوں نے وہ سب پہنچادئے۔جو بد کے کہ سی حکم کو سی نبی نے چھیار کھا تقیہ لینی خوف کی وجہ سے یااورکسی وجہ سے نہ پہنچایا وہ کا فرہے۔

علم غیب: الله عزوجل نے انبیاعلیہم السلام کواپنے غیوب پراطلاع دی۔ زمین و آسان کا ہر ذرہ نبی کے پیشِ نظر ہے۔ گریا کم غیب جوان کو ہے اللہ کی عطاسے ہے لہذاان کاعلم عطائی ہوااورعلم عطائی اللہ عزوجل کے لئے محال ہے کہاس کی کوئی صفت ،کوئی کمال کسی کا دیا ہوانہیں ہوسکتا بلکہ ذاتی ہے۔ جولوگ انبیا بلکہ سیدالانبیا ﷺ ہے مطلق علم غیب کی نْفي كرتے بين وه قرآن عظيم كي اس آيت كے مصداق بين 'اَفَتُو فِمنُونَ ببَعُض الْكِتَاب وَ تَكُفُ رُونَ بِبَعُض " لَعِنْ قرآن عظيم كى بعض باتيں مانتے ہیں اور بعض كے ساتھ كفر کرتے ہیں کہ آیت نفی دیکھتے ہیں اوران آیتوں سے جن میں انبیاعلیہم السلام کوعلو م غیب عطا کیا جانا بیان کیا گیا ہے انکار کرتے ہیں حالاں کنفی واثبات دونوں حق ہیں کنفی علم ذاتی کی ہے کہ بیخاصۂ الوہیت ہے، اثبات عطائی کا ہے کہ بیانبیا ہی کی شایانِ شان ہے اور منافی الوہیت ہے۔

یہ کہنا کہ ہر ذرہ کا علم نبی کے لئے مانا جائے تو خالق ومخلوق کی مساوات (برابری)لازم آئے گی باطل محض ہے کہ مساوات توجب لازم آئے گی کہ اللہ عزوجل کے لئے بھی اتنا ہی علم ثابت کیا جائے اور بینہ کہے گا مگر کا فر۔انبیاعلیہم السلام غیب کی خبریں دینے کے لئے آتے ہی ہیں کہ جنت وناروحشر ونشر وعذاب وثواب غیب نہیں تواور کیا ہیں، ان کا منصب ہی ہے ہے کہ وہ باتیں ارشاد فرمائیں جن تک عقل وحواس کی رسائی نہیں اور اسی کانام غیب ہے۔اولیا کوبھی غیب عطائی ہوتا ہے مگر بواسطہ انبیا کے۔

انبیا کی فضیلت: انبیائے کرام تمام مخلوق یہاں تک کدرسل ملائکہ سے افضل ہیں۔ولی کتنا ہی بڑے مرتبہ والا ہوکسی نبی کے برابرنہیں ہوسکتا۔ جوکسی غیر نبی کو نبی سے افضل یا برابر بتائے کا فر ہے۔ نبی کی اطاعت فرض عین بلکہ اصلِ تمام فرائض ہے،کسی نبی کی ادفیٰ تو ہین

گلدسة سيرت النبي پریہ منصب اعظم ان کو دیا گیا۔حضور نبی الانبیا ہیں اور تمام انبیائے کرام حضور ﷺ کے امتی ہیں،سب نے اپنے اپنے عہد کریم میں حضور کی نیابت میں کام کیا۔اللہ عزوجل نے حضور الكاوايني ذات كالمظهر بنايا اورحضور كينور سيتمام عالم كومنور فرمايا اورانبياكي بعثت خاص کسی ایک قوم کی طرف ہوئی، حضورا قدس ﷺ تمام مخلوق انسان وجن بلکه ملائکه حیوانات، جمادات سب کی طرف مبعوث ہوئے۔جس طرح انسان کے ذمہ حضور کے اطاعت فرض ہے یوں ہی ہرمخلوق برحضور ﷺ کی فرمانبرداری ضروری ہے۔حضور اقدس ﷺ ملائکہ والس و جن وحور وغلمان وحیوانات و جمادات و نباتات غرض تمام عالم کے لئے رحمت ہیں اور مسلمانوں پرتونهایت ہی مهربان فرمانِ خداوندی ہے" وَ مَلَ ٱرُسَلُنکَ إلَّا رَحُمَةً لِّلُعَالَمِیْنَ "اورہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہاں کے لئے۔ (سورہُ انبیا۔۱۰۷) ووسر عمقام ير" لَقَدُ جَآءَكُمُ رَسُولٌ مِّنُ انْفُسِكُمُ عَزِينٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمُ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمُ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَ ءُوُفٌ رَّحِيمٌ" بِشَكْتِهارِ عِياسَ تشريف لا عَتم میں سے وہ رسول جن برتمہارا مشقّت میں بڑنا گراں ہے، تمہارے بھلائی کے نہایت حاہنے والے ،مسلمانوں پر کمال مہربان مہربان۔ (سورہ توبہ: ۱۲۸) حضور ﷺ كا كمال:حضور ﷺ افضل جميع مخلوق الهي بين كهاورون كوفر داً فرداً جو كمالات عطا ہوئے حضور میں وہ سب جمع کردئے گئے اوران کے علاوہ حضور کووہ کمالات ملے جن میں کسی کا حصنہ بیں بلکہ اور وں کو جو کچھ ملاحضور کے طفیل میں حضور کے دستِ اقدس سے ملا اور کوئی کمال اس لئے کمال ہوا کہ حضور کی صفت ہے اور حضورا پنے رب کے کرم سے اپنے نفس ذات میں کامل واکمل ہیں۔حضور کا کمال کسی وصف سے نہیں بلکہ اس وصف کا کمال ہے کہ کامل کی صفت بن کرخود کمال کامل وکمل ہوگیا کہ جس میں پایاجائے اس کوکامل بنادے۔محال ہے کہ کوئی حضور کامثل ہو، جو کسی صفتِ خاصہ میں کسی کو حضور کامثل بتائے گراہ یا کا فرہے۔ حضور ﷺ کو الله عزوجل نے مرتبہ محبوبیت کبریٰ سے سرفراز فر مایا کہ تمام خلق

جویائے رضائے مولی ہے اور اللہ عزوجل طالب رضائے مصطفیٰ ﷺ حضور ﷺ کے خصائص

انبیا اللّه عزوجل کے حضور عظیم وجاہت وعزت والے ہیں،ان کواللّٰہ تعالیٰ کے نز دیک معاذ اللہ چوڑے جمار کی مثل کہنا کھلی گستاخی اور کلمہ کفرہے۔ حي**اتِ انبيا**: انبياعليهم السلام ايني ايني قبرول مين اسي طرح بحياتِ حقيقي زنده بين جيسے دنيا مين تھے۔کھاتے پیتے ہیں، جہاں چاہیں آتے جاتے ہیں۔وعدۂ الہیہ کے لئے ایک آن کوان پر موت طارى موئى چربستورزنده موكئے حديث شريف ميں ہے"إنَّ الله حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَنْ تَأْكُلَ اَجُسَادَ الْاَنْبِيَاءِ فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُوزَقُ " بِشَكَ اللَّهْ تَعَالَى فَزير حرام فرمادیا که وه انبیا کے جسموں کو کھائے تو اللہ کے نبی زندہ ہیں روزی دئے جاتے ہیں۔ (مطلوۃ) ان کی حیات شہدا سے بہت ارفع واعلیٰ ہے۔شہید کا ترکتقسیم ہوگا،اس کی بی بی بعدعدت نکاح کرسکتی ہے بخلاف انبیاعلیہم السلام کے کہ وہاں پیجائز نہیں۔ ضروری نود: انبیائے کرام علیهم الصلوة والسلام سے جولغرشیں واقع ہوئی ہیںان کا ذكر تلاوت قرآن اورروايت حديث كے سواحرام اور سخت حرام ہے۔ اورول كوان سركارول میں لب کشائی کی کیا مجال،مولیٰ عزوجل ان کا ما لک ہے جسمحل پر جس طرح چاہے تعبیر فرمائ، وہ اس کے پیارے بندے ہیں، اپنے رب کے لئے جس قدر جا ہیں تواضع فر مائیں، دوسراان کلمات کوسندنہیں بناسکتا اورخودان کا اطلاق کرے گا تو مردو دِ بارگاہ ہوگا۔ پھران کے بیافعال جن کولغزش سے تعبیر کیا جائے ہزار ہاتھ مصالح پرمبنی ، ہزار ہا فوائدو بركات كے مثمر ہوتے ہیں۔ایک لغزشِ آ دم علیہ السلام كود یکھئے اگروہ نہ ہوتی جنت سے نہ اتر تے ، دنیا آباد نہ ہوتی ، نہ کتابیں اتر تیں ، نہ رسول آتے ، نہ جہاد ہوتے ، لاکھوں كرورٌ ون مثوبات كے دروازے بندرہتے، ان سب كافتح باب ايك لغزش آ دم كانتيرُ مباركه وثمرهٔ طيبه ہے۔ بالجمله انبياعليهم الصلوة والسلام كى لغزشيں مَن وتو كِس شار ميں ہيں صديقين كى حسنات سے افضل واعلى بير حسنناتُ الْابُرَادِ سَيّاتُ الْمُقَرَّبِينَ. عقا كرمخصوصه بخاتم الانبيا الله: سب سے پہلے مرتبهُ نبوَت حضور الله كو ملاء روزِ میثاق تمام انبیا سے حضور برایمان لانے اور حضور کی نصرت کرنے کا عہدلیا گیا اوراسی شرط

سے معراج ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصلی تک اور وہاں سے ساتویں آسان اور کرسی وعرش تک بلکہ بالائے عرش رات کے ایک خفیف حصہ میں مع جسم تشریف لے گئے اور وہ قرب حاصل ہوا کہ کسی بشر ومکک کو بھی نہ حاصل ہوا، نہ ہوگا اور جمالِ الہی بچشم سر دیکھا اور کلام الہی بلاواسط سنااورتمام ملكوت السماوات والارض كوبالنفصيل ذرّه ذرّه ملاحظ فرمايا \_

حضور الله كي شفاعت: قيامت كدن مرتبهُ شفاعت كبرى حضور الله كاخصائص سے ہے کہ جب تک حضور فتحِ بابِ شفاعت نہ فرمائیں گے سی کومجال شفاعت نہ ہوگی بلکہ حقیقةً حَتِنے شفاعت کرنے والے ہیں حضور کے دربار میں شفاعت لائیں گے اور اللہ عزوجل ك حضور مخلوقات ميں صرف حضور شفيع ہيں اور پيشفاعت كبرىٰ مومن، كا فر، مطيع، عاصى سب کے لئے ہے کہ وہ انتظار حساب جو سخت جا نگداز ہوگا جس کے لئے لوگ تمنا ئیں کریں کہ کاش جہنم میں بھینک دئے جاتے اوراس انتظار سے نجات یاتے ،اس بلاسے چھٹکارا کفارکو بھی حضور کی بدولت ملے گا جس پراولین وآخرین،موافقین و خالفین،مومنین و کافرین سب حضور ﷺ کی حمد کریں گے۔اس کا نام مقام محمود ہے۔ یہ بات ذہن نشیں ہو کہ منصب مرتبهٔ شفاعت عطا کیاجاچکاہے۔

حضور اقدس ﷺ الله عزوجل کے نائب مطلق ہیں، تمام حضور المنكار: جہان حضور کے تحت تصرف کر دیا گیا، جو چاہیں کریں، جسے جو چاہیں دیں،جس سے جو جا ہیں واپس لیں۔تمام جہان میں ان کے حکم کا پھیرنے والا کوئی نہیں،تمام جہان ان کا محکوم ہےاور وہ اپنے رب کے سواکسی کے محکوم نہیں۔ تمام آ دمیوں کے مالک ہیں، جوانہیں ا پناما لک نہ جانے ،حلاوت ایمان سے محروم ہے۔ تمام زمین ان کی ملکیت ہے، تمام جنت ان کی جا گیرہے،ملکوت السماوات والارض حضور کے زیر فرمان، جنت و نار کی تنجیاں دستِ اقدس میں دے دی کئیں،رزق وخیراور ہرفتم کی عطائیں حضور ہی کے در باریے تقسیم ہوتی ہیں، دنیا وآخرت حضور کی عطا کا ایک حصہ ہے، احکام تشریعیہ حضور کے قبضہ میں کر دیے

گئے کہ جس پر جو چاہیں حرام فرما دیں اور جس کے لئے جو چاہیں حلال کر دیں اور جوفرض چا ہیں معاف فر مادیں۔(بہار شریعت، حصداول)

خَتْمْ نبوت: الله عزوجل في قرآنِ مقدس مين ارشاد فرمايا: مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبِآ ٱحَـدٍ مِّنُ رِّجَالِكُمُ وَ لَكِنُ رَّسُولَ اللَّهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيّنَ ﴿ وَ كَـانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْهُا ٥ مُحَرِتْهارےمردوں میں کے باینہیں ہاں اُللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں پچھلے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ (احزاب: ۴۸)

اس آیت میں اللّٰدعز وجل نے اپنے محبوب مکرم ﷺ کا اسم گرامی لے کرفر مایا کہ محمد فداہ ابی وامی ) اللہ تعالی کے رسول ہیں اور خاتم انبیین ہیں یعنی انبیا کے سلسلہ کوختم کرنے والے ہیں۔جبمولا کریم جو"بگلّ شَیْءِ عَلِیُم" ہےاس نے فرمایا کہ محمصطفیٰ نبیوں کو ختم کرنے والے آخری نبی ہیں تو حضور کے بعد جس نے کسی کو نبی مانا اس نے اللہ تعالی کے اس ارشاد کی تکذیب کی اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے سی ارشاد کو جھٹلا تا ہے وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔اسی کئے ساری امتِ محمد میرکا اس بات پراتفاق ہے کہ حضور ﷺ خاتم النبیین ہیں یعنی اللّه عزوجل نے سلسلۂ نبوت حضور ﷺ پرختم کر دیا کہ حضور کے زمانے میں یا بعد کوئی نیا نبی نہیں ہوسکتا۔ جو شخص حضور ﷺ کے زمانے میں یا حضور ﷺ کے بعد کسی کو نبوت ملنا مانے یا جائز جانے كافر ہے۔ بہر حال حضور عليه الصلوٰ ق والسلام كابيه وصف ' دختم نبوت' باتفاق امت دین کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے۔ لہذا جوکوئی اس کامنکر ہوگا وہ واجب القتل ہوگا۔اس کی نظیرخلیفۂ اول حضرت ابوبکرصدیق رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ نے قائم فرمائی کہ آپ نے مسلمہ کذاب اور اس کے ماننے والے مرتدین کافتل عام کرایا تا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ناموس رسالت محفوظ ہوجائے۔

### امت برحضور المسيح حقوق

میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانو! تاریخ کا مطالعہ کریں تواس بات کا اندازہ ہوگا کہ اللہ کے بیارے رسول کے نے ہم گنہ گاروں کے لئے کتی مشقتیں برداشت کیس ہیں۔ جب آپ نے فاران کی چوٹی سے کلمہ حق کا اعلان فر مایا تو وہی عرب جو آج تک آپ کو امین وصادق کے نام سے یاد کرتے تھے اور پھی کھے پہلے ہی انہوں نے آپ کی ہر بات کی تصدیق کرنے کا دعویٰ کیا تھا وہی اہل مکہ آپ کو گالیاں دینے لگے اور اس دن کے بعد جیسے انہوں نے آپ کو تکلیف پہنچانا اپنا شیوہ ہمجھ لیا تھا۔ آپ کے راستوں میں کا نٹے بچھائے جاتے ، آپ حالتِ سجدہ میں ہوتے تو آپ کی پشت مبارک پر اوجھڑی رکھ دی جاتی ۔ طائف میں جب آپ نے دعوتِ حق پیش کیا تو آپ پرسنگ باری کی گئی جس سے آپ کے قدمہائے مبارک لہولہان ہوگئے۔

مرسرکار دوعالم کے ان سب مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے اقوامِ عالم کوراوحق کی دعوت پیش کرتے رہے، انہیں ایک معبودِ برحق کی عبادت کی طرف بلاتے رہے، انہیں دینِ حنیف، دینِ ابراہیم، دینِ اسلام کی پیروی کرنے کی تاکید کرتے رہے۔ آج ہمیں جوابیان کی دولت میسر آئی، خدا کی معرفت حاصل ہوئی، معبودِ برحق کی عبادت کا سلیقہ ملا، راوحق کا پیتہ ملا، زندگی گزارنے کے قواعد وضوابط ملے، قرآن ملا، قرآن کے احکام کو جمجھنے کا سلیقہ ملا، اللہ کے اوامر ونواہی کا پیتہ چلا، حلال وحرام کی تمیز سمجھ میں آئی، ہمیں آج جوزندگی ملی، لذتِ بندگی ملی حق کہ ہماری ہر ہرسانس پرسرکارِ دوعالم کے کا حسان ہمیں کے صدقہ وطفیل دنیاو مافیہا کی تخلیق ہوئی ہے۔

جب اس قدرہم پرآپ کے احسانات ہیں تو ہم امت پر بھی آپ کے پھے حقوق ہوں گے۔ان حقوق کو حضرت علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف میں بہت ہی مفصل طور پر بیان فر مایا۔ہم خضراً تحریکررہے ہیں۔امت پر حضور اللے کے آٹھ حقوق ہیں۔ امیں بالرسول: حضور رحمت عالم کے نبوت ورسالت اور جو پھے آپ اللہ تعالیٰ کی

طرف سے لائے ہیں ان تمام پرایمان لانا اور دل سے آنہیں سچاماننا ہرامتی پرفرض میں ہے۔ رسول پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص ہرگز مسلمان نہیں ہوسکتا۔ اللہ عز وجل ارشا وفر ما تا ہے ''وَ مَسنُ لَّهُم يُونُ مِن بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ فَإِنَّا اَعْتَدُنَا لِلْكُفِرِ يُنَ سَعِيْرًا'' جواللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لایا تو یقیناً ہم نے کا فروں کے لئے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کررکھی ہے۔ (سورہ فٹے)

اس آیت میں اس بات کی ممل طور پر وضاحت ہے کہ جولوگ رسول کی رسالت پر ایمان نہیں لا ئیں گے وہ اگر چہ پوری زندگی خدا کی تو حید کا افر ارکرتے رہیں مگر وہ کا فراور جہنمی ہیں رہیں گاس کئے کہ بغیرایمان بالرسالت کے ایمان بالتو حید معتبر ہی نہیں۔
انتاع سنت: حضور رحمت عالم کی پیروی اور آپ کی سنتوں کو اپنا نا ہر امتی کی فرمہ داری اور فریضہ ہے کیوں کہ سرکار رحمت عالم کی سنتوں پر ممل دارین میں فلاح و خیات کا سبب ہے۔اللہ عز وجل نے ارشاد فرمایا ''فُلُ اُن کُنتُ مُ تُحِبُونَ اللّه فَا اللّهُ وَ یَغُفِورُ لَکُمُ ذُنُو بَکُمُ وَ اللّهُ غَفُورٌ دَّحِیمٌ ''اے محبوب! فَا اللّهُ عَاور تمہارے گاہ دوست رکھتے ہوتو میرے فرما نبر دار ہوجا و اللّه تمہیں دوست محلی اور تمہارے گاہ در تمہارے گاہ در تمہارے گاہ در تاریم اللہ کو دوست رکھتے ہوتو میرے فرما نبر دار ہوجا و اللہ تمہیں دوست محلی کا در تمہارے گاہ در تاریم اللہ کو دوست رکھتے ہوتو میرے فرما نبر دار ہوجا و اللہ تمہاں ۔۔ (آلِ عمران ۔۔)

اس آیت میں سرکار دوعالم کی اتباع و پیروی کومجت خداوندی کی دلیل قرار دی گئی ہے، گویا تباع رسول کے بغیرا گرکوئی شخص محبت خدا کا دعویٰ کر بے تو وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر فرمایا گیا" لَفَدُ کَانَ لَکُمُ فِی دَسُولِ اللّٰهِ اُسُوةٌ مَّ حَسَنَةٌ لِّمَنُ کَانَ یَو جُوا اللّٰهَ وَ الْیَوْمَ اللّٰ حِرَ " بِشُک تمہیں رسول اللّٰد کی پیروی بہتر ہے اس کے لئے کہ اللّٰداور پچھلے دن کی امیدر کھتا ہو۔ (سورة الاحزاب:۲۱)

مذکورہ آیت میں سنتِ رسول ﷺ پڑمل کرنے کوان لوگوں کے لئے بہترین راہ بتائی گئی جواللہ کی بارگاہ کا قرب چاہتے ہیں اور آخرت کے دن کا میا بی چاہتے ہیں۔ چنانچہ تاریخ شاہدہے کہ جولوگ جس قدرسنتِ رسول کے پابندرہے وہ لوگ دنیا و آخرت میں اس قدر کا میاب و کا مران رہے۔

صديقِ أكبررضي الله تعالى عنه كوكون نهيس جانتا؟ آپ جبيبا كامياب و كامران

( گلدسة سيرت النبي ﷺ

انسان مل ہی نہیں سکتا۔ آپ کو پی کا میا بی و کا مرانی فقط اتباع سنت رسول کی بنیاد پرمیسر آئی۔ آپاس قدرسنت رسول کی پیروی کیا کرتے کہ آپ کی زندگی کا ہر لمح محبوب کی اداؤں کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہوتا۔آپ کی اتباعِ سنت کی ایک مثال جو بخاری شریف میں مذکور ہے ملاحظہ کریں اور اندازہ لگائیں کہ آپ س قدر متبع سنت تھے۔

گلدسة سيرت النبي ﷺ

صدیقِ اکبررضی الله تعالی عنه نے اپنی وفات سے صرف چند گھنٹے پہلے ام المومنين حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها سے دریافت کیا که رسول الله ﷺ کے گفن مبارک میں کتنے کپڑے تھے اور آپ کی وفات کس دن ہوئی؟ اس سوال کی وجہ پیٹھی کہ آپ کی بیا نتہائی تمنائقی که زندگی کے تمام لمحات میں تو میں نے اپنے تمام معاملات میں حضورا کرم ﷺ کی مبارک سنتوں کی مکمل طور پراتباع کی ہے، مرنے کے بعد گفن اور وفات کے دن بھی مجھے آپ کی اتباعِ سنت نصیب ہوجائے۔

اطاعت رسول ﷺ: نبی اکرم ﷺ کاتھم ماننا آپ کی اطاعت ہے۔اطاعت رسول ﷺ بھی ہرامتی کے لئے لازم وضروری ہے۔حضور نبی اکرم ﷺجس بات کا حکم فرمادیں بال کے کروڑویں جھے کے برابر بھی اس کی خلاف ورزی کا تصور نہ کریں کیوں کہ آپ کی اطاعت اورآپ کے احکام کے آگے سرشلیم خم کر دینا ہرامتی پر فرض عین ہے۔اطاعت رسول کا حکم فرمات بوئ قرآن مقدس مين الله عزوجل في فرمايا" يَآيُّهَا الَّذِينَ امَنُو آ اَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيْعُوا الرَّسُولَ "اسايمان والوابحكم ما نوالله كااورحكم ما نورسول كا\_ (سورهُ نسا: ٥٨)

ووسر عقام يرارشاد موا"و مَن يُسطِع الرَّسُولَ فَقَدُ اطَاعَ اللَّه"جس في رسول كاحكم ما نابے شك اس نے اللّٰد كاحكم ما نا۔ (سورة نسا: ٩٥)

ا بكاورمقام رِارشا وفرمايا" وَ مَنْ يُطِع اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُو لَئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنُعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِّنَ النَّبِيِّنَ وَ الصِّدِّيُقِينَ وَ الشُّهَدَآءِ وَ الصَّلِحِينَ وَ حَسُنَ أُو لَئِكَ رَفِيْقًا" اورجوالله اوراس كرسول كاحكم ماني تواسيان كاساته ملي كاجن يرالله ني فضل كياليعني انبيااورصديق اورشهيداورنيك لوگ بيكيابي البحص ماتهي بين \_ (سورة نسا: ١٩) قرآن مقدس کی مذکورہ بالا آیوں میں اس بات کی مکمل طور پر وضاحت ہے کہ

اطاعتِ رسول کے بغیرایمان کا تصور کیا ہی نہیں کیا جاسکتا اور اطاعتِ رسول کرنے والوں ہی کے لئے ایسےایسے بلند درجات ہیں کہ وہ حضرات انبیا وصدیقین اور شہداوصالحین کے ساتھ رہیں گے۔اس بات کی مزید وضاحت اس حدیث سے ہوتی ہے جبیبا کہ سرکار ووعالم على في في ارشاد فرمايا" لَا يُوْمِنُ أَحَدُكُمُ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبُعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ" تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہوسکتا جب تک کہ اس کا دل میر ک لائے ہوئے فرامین کا فرمانبردارنہ ہوجائے۔ (بخاری شریف)

صحابهٔ کرام کس طرح اطاعت رسول کیا کرتے تھاس کا اندازہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی الله تعالی عنه کی اس روایت سے ہوجائے گا۔آپ فرماتے ہیں که رسول الله ﷺنے ایک شخص کودیکھا کہ وہ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہے۔آپ نے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی نکال کر پھینک دی اور فرمایا کہ کیاتم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ آگ کے انگارہ کواینے ہاتھ میں ڈالے؟ حضور ﷺ کے تشریف لے جانے کے بعدلوگوں نے اس شخص سے کہا کہ تواپنی انگوٹھی کواٹھا لے (اوراس کو پیج کر)اس سے نفع اٹھا تو اس نے جواب دیا کہ خدا کی قتم جب رسول اللہ ﷺ نے اس انگوهی کو بچینک دیا تواب میں اس انگوهی کو بھی بھی نہیں اٹھاسکتا۔ (مُسکلوۃ شریف) محبت رسول ﷺ: امتی کا پی بھی فریضہ ہے کہ نبی اکرم نورِ مجسم کی محبت اس کے دل میں سارے جہاں سے بڑھ کو ہواور دنیا کی محبوب چیزیں اپنے نبی کی محبت پر قربان کر دے۔ محبت رسول ك حوالے سے قرآنِ مقدس فرمار ہاہے "قُلُ إِنْ كَانَ ابْاَؤُكُمُ وَ اَبْنَاؤُكُمُ وَ اِخُوانُكُمْ وَ اَزُوَاجُكُمْ وَ عَشِيُرَتُكُمْ وَ اَمُوَالُ ۚ إِ اقْتَرَفُتُ مُوهَا وَ تِجَارَةٌ تَخُشُونَ كَسَادَهَا وَ مَسْكِنُ تَرُضَونَهَآ أَحَبَّ اِلَيُكُمُ مِّنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ جَهَادٍ فِيُ سَبِيُلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِاَمْرِهِ وَ اللَّهُ لاَ يَهُدِى الْقَوْمَ الْفاسِقِيُنَ" ثم فرماؤا کرتمہارے باپ اورتمہارے بیٹے اورتمہارے بھائی اورتمہاری عورتیں اورتمہارا کنبہ اور تہاری کمائی کے مال اور وہ سوداجس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پیندیدہ مکان میہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو راسته دیکھویہاں تک کہاللہ اپنا تھکم لائے اور اللہ فاسقوں کوراہ نہیں دیتا۔ (سورہ توبہ ۲۴)

اس آیت میں اس بات کی صراحت ہے کہ محبت رسول اس طرح فرض ہے جس طرح محبت خدا فرض ہے جس طرح محبت خدا فرض ہے ، جتی کہ دنیا کی کسی چیز کی محبت ایک مومن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے ہو جاتی ہونی چاہئے ۔ اس کی مزید وضاحت اس حدیث سے ہو جاتی ہے ۔ سرور کونین کے ارشاد فر مایا" کا یُوْ مِنُ اَحَدُ کُمُ حَتَّی اَکُوْ نَ اَحَبُ اِلَیْهِ مِنُ وَ النَّاسِ اَجْمَعِیْنَ" تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کا مل نہیں موسکتا جب تک کہ میری محبت اس کے دل میں اس کے باپ، اس کے بیٹے اور تمام لوگوں کی محبت سے زیادہ نہ ہو جائے۔ (بخاری شریف)

آیت اور حدیث کا خلاصہ بیہ ہے کہ ایک مون کے لئے ضروری ہے کہ دنیا کی ساری چیز وں سے بڑھ کراپنے دل میں خدااوراس کے رسول کی محبت کوجگہ دے کیوں کہ وہی اصل ایمان ہے ۔

محمد کی محبت دین حق کی شرطِ اول ہے سی میں ہوا گرخامی توسب بچھ نامکمل ہے ہم اگر صحابۂ کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ان کے دل میں کس قدر جذبۂ محبت تھااس کا ہمیں انداز ہ ہوجائے گا۔

حضرت ابوبکر صندیق رضی الله تعالی عند نے غارِ تو رمیں اپنی جان کی پروا کئے بغیر سانپ کے سوراخ پراپی ایڑی رکھ دی اور جب سانپ نے کا ٹمانٹر وع کیا تو اس خیال سے کہا گر پیر ہٹاؤں تو نبی کریم ﷺ کی نیند میں خلل واقع ہوجائے گا آپ نے اپنا پیر نہ ہٹایا، آپ نے نبی کریم ﷺ کی ایک آواز پراپنے گھر کا پوراسا مان لاکر آپ کے قدموں میں ڈال دیا اور خود ٹاٹ لیپٹ کر ببول کے کا نٹوں کا بٹن بنالیا۔

اسی طرح حضرت علی رضی الله تعالی عنه نے محبت رسول میں نماز کی قربانی دے دی گرعشقِ رسول قربان ہو یہ آپ نے گوارانہ کیا۔

اعلی حضرت امام احمد رضاخال فاضل بریلوی رحمة الله علیه فرماتے ہیں۔ مولی علی نے واری تری نیند پر نماز وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں اصل الاصول بندگی اس تاج ورکی ہے

تعظیم رسول کے بعظیم رسول اسلامہ کا ایک ایسا فریضہ ہے کہ اس میں اگر ذرہ برابر کوتا ہی ہوجائے تو ایمان رخصت ہوجائے گا۔ ہرامتی پر فرض ہے کہ سرور عالم کا اور آپ سے تعلق رکھنے والی ساری چیزوں کی تعظیم و تکریم کرے اور ہر گز ہر گز بھی آپ کی شانِ اقد س میں کوئی ایسا لفظ اپنی زبان سے نہ نکالے جس میں آپ کی تو ہین ہو ور نہ وہ دائر کا ایمان سے خارج ہوجائے گا اور اسے خبرتک نہ ہوگی۔

فدکورہ آیت میں غور کریں تواس بات کا اندازہ ہوگا کہ تعظیم رسول کے لئے اللہ نے کسی وقت کا تعین نہ فر مایالیکن تنہ کے لئے صبح وشام کا تعین فر مادیا گوآیت کا خلاصہ یہ ہو گا کہ جہاں تک تم سے ممکن ہواللہ کی حمہ وثنا کرواور تنہ وہلیل کرولیکن تعظیم رسول ہروقت، ہر کھے، ہرآن ضروری ہے۔ دوسری آیت میں قرآن مقدل تعظیم رسول کا سلیقہ سکھاتے ہوئے فرما تا ہے'' نِیایُّھا الَّاذِیْنَ الْمَنْوُا لَا تَوْفَعُوْ آ اَصُوَ اَتَکُمُ فَوُقَ صَوْتِ النَّبِیّ وَ لاَ تَدُخَهَ رُوا لَنَّهُ لاَ تَسُفُ رُوا لَنَّهُ اللَّهِ بِالْمَقَوْلِ کَ جَهُو بَعُضِکُمُ لِبَعْضِ اَنُ تَحْبَطَ اَعُمَالُکُمُ وَ اَنْتُمُ لاَ تَشُعُونَ اَللَّهُ مِنْ اَللَٰ مِنْ اَللَٰ مِنْ اَللَٰ اللَّهُ وَ اَنْتُمُ لاَ تَسُفُّ رُوا لَنْ عَیْبِ بتانے والے نبی کی آواز تشکہ کُرواس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے اوران کے حضور بات چلا کرنہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ سے اوران کے حضور بات چلا کرنہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے مُل اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔ (سورہ جرات: ۲)

اس آیت میں مسلمانوں کو نبی اکرم نور مجسم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرنے اور آپ کے سیامنے بلند آواز سے گفتگو کرنے سے منع فرمایا گیا اور میکہا گیا کہ بیا ایسے اعمال ہیں کہ ان کی وجہ سے انسان کے اعمال برباد ہوجاتے ہیں اور اسے خبر تک نہیں ہوتی۔ ایک آیت میں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ تعظیم رسول میں کامیا بی کاراز پوشیدہ ہے۔

چِنانچِهارشادِخداوندی ہے''فَالَّذِينَ امَنُوا به وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّبَعُوا النَّوْرَ الَّـذِي أَنُزِلَ مَعَهُ أُو لَئِكَ هُمُ الْمُفُلِحُونَ " تُوه جواس يرايمان لا نيس اوراس كي تعظيم کریں اور اسے مدددیں اور اس نور کی پیروی کریں جواس کے ساتھ اتر اوہی بامراد ہوئے۔

مرح رسول ﷺ: سركارِ دوعالم ﷺ كى مدح وثناء آپ كے محاس كاذ كركرنا اور آپ كے فضائل وکمالات علی الاعلان بیان کرنا بھی ہرامتی پرلازم ہے۔اللّٰہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا "وَرَفَعُنَا لَکَ فِحُرکَ" اورجم نے تمہارے لئے تمہارا ذکر بلندکر دیا۔ (الم نشرح: ٣)

قرآن مقدس میں متعدد مقامات پرسر کار دوعالم ﷺ کی مدح وثنا میں آیتیں موجود ہیں جس سے اس بات کا ثبوت بھی ملتا ہے کہ خود اللہ عز وجل نے بھی رسول اکرم نورمجسم ﷺ کی مدح و ثنافر مایا ہے۔

یوں تو قرآں ہے ہدایت کی کتاب یر کسی کا تذکر ہ مقصو د ہے دورِ صحابه میں حضرت حسان بن ثابت، حضرت عبدالله بن رواحه اور حضرت كعب بن زهير وغيره صحابه كرام رضوان الله عليهم اجمعين سركار دوعالم ﷺ كى مدح وثنا اشعار كى شكل میں کیا کرتے تھے اورخود نبی اکرم ﷺ اسے ساعت فرماتے اوران حضرات کوانعام واکرام اور دعاؤں سے نواز تے۔آج ہم بھی اگر نعتِ رسول پڑھیں گے،آپ کے محاس کا تذکرہ کریں گے تو یقیناً اللہ کے پیارے رسول ﷺ اپنے لمبے لمبے ہاتھوں سے ہمیں بھی انعام و اکرام سےنوازیں گے۔

درود تريف: نبى اكرم الله يردرود شريف يره صنااور صلوة وسلام كے كلدست آپ كى بارگاه میں پیش کرنا بھی مسلمانوں پر حضور ﷺ کاحق بنتا ہے۔ درود شریف کے حوالے سے حکم فرمات موئ الله عزوجل في ارشا وفرمايا" إنَّ اللَّه وَ مَلْ يَكَّتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبيِّ يْنَايُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسُلِيْمًا" بِشَكَ اللَّمَاوراسَ كَفْرشْت درود تصحیح میں اس غیب بتانے والے نبی یراے ایمان والو! ان پر درود اور خوب سلام تجفيجو\_(احزاب:۵۲)

اس آیت میں الله عزوجل نے اس بات کا ذکر فرمایا که الله بھی اینے نبی پر درود بھیجنا ہے،اس کے فرشتے بھی نبی پر درود جھیجے ہیں۔ پھرایمان والوکو بیے کم فرمار ہاہے کہ تم بھی میرے نبی پر درود وسلام کا نذرانہ پیش کرو۔ پتہ چلا کہ درود شریف پڑھنا کوئی بدعت نہیں بلکہ یہ خود اللہ عزوجل کی سنت ہے۔فضائل درودوسلام پر بے شار کتابیں تصنیف کی تُنكِن، ايك اجم كتاب دلائل الخيرات شريف بھي ہے۔

ولاكل الخيرات شريف كالورانام 'دلائل النحيرات و شوارق الانوار في ذكر الصلوة على النبي المختار عليه الصلوة و السلام" ب،اسكى تاليفكا سبب ایک نهایت هی ایمان افروز واقعه ہے۔

حضرت شیخ جزولی رحمة الله علیه این مریدین کے ہمراہ سفر کرتے ہوئے شہر فاس کے ایک گاؤں میں پہنچے، دورانِ سفر ہی نما زِ ظہر کا وقت ہو گیا۔ یانی کی تلاش میں وقت تنگ ہوتا جار ہاتھا بالآخرا یک کنواں ملالیکن مشکل یہ پیش آگئ کہ پانی نکا لئے کے لئے ڈول، رسی کچھ نہ تھا۔ آپ پریشان کھڑے سوچ رہے تھے کہ یانی حاصل کرنے کی کیا تدبیر کی جائے كهاجانك ايك آٹھ نوسال كى بچى كى آواز سنائى دى'' آپ كون ہيں اوراس قدر كيوں پریشان ہیں؟' فرمایا میں شیخ جزولی ہوں، شخت پریشان ہوں نماز کا وقت تنگ ہور ہاہے، سب کو وضو کرنا ہے، بیٹی! ہماری مدد کرواور ڈول اور رسی لا دوتا کہ ہم پانی نکال کر وضو کر لیں۔ بچی دوڑی ہوئی قریب آئی، بولی آیتو بہت بڑے تیخ اور اللہ کے ولی ہیں، میں نے آپ کی نیکیوں کا بہت چر حاسنا ہے۔ حیرت ہے کہ ایک معمولی ضرورت آپ یوری نہیں کریا رہے ہیں۔ بچی کنویں کے قریب کئی وراس میں تھوک دیا۔ آناً فاناً کنواں چشمہ بن گیا، یانی اوپرتک آ کر بہنے لگا۔حضرت نیخ پسینه میں شرابور ہو گئے ،غلام انگشت بدنداں رہ گئے ، جیسے تیے سب نے اپنے آپ کوسنھالا۔ یکٹے نے بیکی کواللہ کا واسطہ دیتے ہوئے کہاتھوڑی دیر یہاں تھہروہم نماز پڑھ لیں پھرتم سے کچھ بات کرنی ہے۔سب نے وضو کیا، نماز پڑھی، خوب یائی سے سیراب ہوئے۔

فارغ ہوکر حضرت شیخ رحمۃ الله علیہ بچی کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا: اے بیٹی!

# چندالفاظ درودمع فضائل

### درو دِرضوبهاوراس كے فضائل وفوائد:

صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَالِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُوةً وَّسَلاَماً عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللَّهِ

اس کے چالیس فائدے ہیں جو سیح اور معتبر حدیثوں سے ثابت ہیں۔ یہاں شتے نمونہ چند ذکر کئے جاتے ہیں۔ جو شخص رسول اللہ ﷺ سے محبت رکھے گا، جوان کی عظمت تمام جہان سے زیادہ دل میں رکھے گا، جوان کی شان گھٹانے والوں سے، ان کے ذکر پاک مٹانے والوں سے دورر ہے گا دل سے بیزار ہوگا۔اییا کوئی مسلمان اس درود شریف کو پڑھے گا۔اللہ تعالیٰ تین ہزار تعتیں اس پراتارتار ہے گا۔

ال پر دو ہزار بارا پناسلام بھیجے گا۔

یانچ ہزارنیکیاں اس کے نامہُ اعمال میں لکھ دےگا۔

🖈 اس کے پانچ ہزار گناہ معاف فرمائے گا۔

🖈 قیامت میں رسول اللہ ﷺاس سے مصافحہ کریں گے۔

🖈 اس کے ماتھے پریہ کھودے گا کہ بیر منافق نہیں۔

🖈 اس کے ماتھے پرتج ریفر مادے گا کہ بیددوزخ سے آزاد ہے۔

🖈 الله تعالی اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔

☆ اس کے مال میں ترقی دےگا۔

🖈 اس کی اولا داوراولا د کی اولا د کی اولا دمیں برکت دےگا۔

🖈 د شمنوں پرغلبہ دےگا۔

🖈 دلول میں اس کی محبت رکھے گا۔

🖈 کسی دن خواب میں برکت زیارت اقدس سے مشرف ہوگا۔

اللہ تہہیں جزائے خیردے کہ تم نے نماز قضا ہونے کے گناہ ہے ہمیں بچا کرہم پر بڑااحسان کیا ہے۔ میں تہہیں اللہ اور رسول کا واسطہ دیتا ہوں کہ تم جھے یہ بتا دو کہ اس عمر میں تہہیں یہ بلند مرتبہ ومقام کس عمل سے حاصل ہوا؟ بچی شرمندہ ہوکر بولی: ایسا نہ کہئے میرے پاس تو کوئی مرتبہ ہے نہ مقام، میں تو بکریاں چرانے والی ایک دیہاتی لڑکی ہوں، ہاں یہ صدقہ اس آقا بھی پر بکشرت درود شریف پڑھنے کا ہے جس کے دامن رحمت میں صرف انسانوں ہی کوئییں وحثی جانوروں کو بھی پناہ نصیب ہوتی ہے۔ میں سارا دن بکریاں چراتے ہوئے اپنے اسی آقا بھی پر درود شریف پڑھتی رہتی ہوں۔ انہوں نے بھی ایک موقع پر کنویں میں العابِ مبارک ڈال کراس سے اپنے غلاموں کو سیراب کیا تھا میں نے انہیں کی سنت پر مل کیا اوران ہی کے دریائے رحمت سے آب سب سیراب ہوئے ہیں۔

حضرت شخ جزولی رحمة الله علیه نے اسی واقعہ سے متاثر ہوکرا پنے مجرب درود شریف کتابی شکل میں جع کرنے کا فیصلہ کیا اور دلائل الخیرات شریف کی صورت میں ہمیں یہ خزانہ بخشا۔ آپ نے اس بی کا بتایا ہوا درود شریف بھی اس کتاب کے ساتویں جزمیں شامل کیا ہے، اسے صلو قالبیر کہاجا تا ہے۔ مخضر کیکن بے حدمو شرومفیر ہے"الله ہم صَلِّ عَلٰی سَیّدِ فَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰی اللهِ سَیّدِ فَا مُحَمَّدٍ صَلُوةً دَائِمةً مَّقُبُولَةً تُوَدِّی بِهَا عَلٰی سَیّدِ فَا مُحَمَّدٍ مَالُوةً دَائِمةً مَّقُبُولَةً تُودِی بِهَا عَنْ حَضَرت مُحَدِی الله عَلْی الله ہمارے آقا حضرت مُحدی الله الله الله الله مارے آقا حضرت محدی الله علی کی آل پرایسا درود کی جو معظیم کو۔

ہم ذیل میں کچھاورالفاظ درودنقل کرتے ہیں تا کہ غلامان رسول علیہ الصلو ۃ والسلام اپنے آ قاپر درودوسلام نچھاور کر کے دارین کی سعادتوں سے بہرہ ورہوسکیں۔

. . . . . . .

كلدسة سيرت النبي الله

ايمان يرخاتمه موگا۔

🖈 قیامت میں رسول اللہ ﷺ کی شفاعت اس کے لئے واجب ہوگی۔

کے اللہ عزوجل اس سے ایساراضی ہوگا کہ بھی اس سے ناراض نہ ہوگا۔ اس درود شریف کی تمام سنیوں کے لئے اجازت فرمائی ہے۔ بشر طیکہ بد مذہبول سے بچیں۔

درودرضوری برط صنے کا طریقہ: اس درود مقبول کو اکثر حضرات درود جمعہ بھی کہتے ہیں۔ بعد نماز جمعہ مدینہ منورہ کی جانب منہ کر کے دست بستہ کھڑے ہوکر سوبار بڑھے، بہتر ہودو کا جارد س بیس حضرات مل کر بڑھیں۔ یہ ایک درود دس کے برابر ہے اور ہر درود کا تواب دس گناہے گویا جو اس درود کو ایک بار پڑھے۔ سودرود کا تواب پائے اسی طرح دس افراد مل کر ایک ایک بار پڑھیں تو ہر ایک فردایک ہزار کا تواب پائے ایک ہزار گناہ مٹیں افراد مل کر ایک ایک بار پڑھیں تو ہر ایک فردایک ہزار کا تواب پائے ایک ہزار گناہ مٹیں مالک ہزار نیکیاں ملیں ، ایک ہزار باراس پر رحمت ہو۔ یہ تو صرف ایک بار پڑھنے کا تمرہ ہے اسی طرح ہرایک نے سوسو بار پڑھا تو کتنا اجر ملے گا۔

جن حضرات تک میہ چیز پہنچے انہیں چاہیئے کہا پنے دوست واحباب رشتہ داروں اور نماز جمعہ پڑھنے والے ہمراہیوں کو بھی اس طرف توجہ دلائیں تا کہ درود پڑھنے والوں کی بھی جماعت کثیر ہوجایا کرے کیونکہ جتنے زیادہ افرادشامل ہوں گےان کادس گنا تواب ہر ایک کو ملے گا۔اور جو توجہ دلائے گا اس کوان سب کا دس گنا ہوکراس تنہا کو ثواب ملے گا اور پڑھنے والوں کے ثواب سے کچھ کم نہ ہوگا۔

اس کو یوں سمجھئے کہ دس افراد نے شامل ہوکرایک ایک بار پڑھا تو ہرایک کوایک ہزار کا تواب ملا۔اور جس نے دوسروں کو توجہ دلائی اس کوان سب کا دس گنا ہوکر دس ہزار کا تواب ملےگا۔مولی تعالی توفیق بخشے۔آ مین تواب ملےگا۔مولی تعالی توفیق بخشے۔آ مین

جب درودختم کرے تو دعا کے لئے جس طرح ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اٹھا کر دعائے شجر ہ منظوم ،امام یا کوئی ایک فر د پڑھے اور سب آمین کہیں۔اس کے بعد فاتحہ پڑھ کر

حضورسید عالم ﷺ وصحابۂ کرام ودیگر بزرگان دین کی روح کوثواب بخشیں اس کے بعد مناجات منظوم پڑھیں اوراپنے لئے دعا کریں۔ساتھ میں تمام سنی مسلمانوں کے لئے بھی ایمان پرخاتمہ اور بخشش کی دعا کریں۔

مدينه منوره كارخ يهال سے مغرب اور شال كے درميان پر تا ہے۔ اس لئے قبله سے دا ہنے ہاتھ تر چھے ہوكر كھڑ ہے ہول تو آپ كارُخ مدينه منوره كى جانب ہوجائے گا۔ درود شفاء شريف: "اَلله لله مَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ طِبِّ القُلُوبِ وَدَو آئِها وَعَلَىٰ الله سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ طِبِّ القُلُوبِ وَدَو آئِها وَعَلَىٰ الله وَسَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَسِيَآئِها وَعَلَىٰ الله وَصَحُبهِ وَسَلِّمٌ"

ترجمه: ''یاالله درود بھیج ہمارے سر دار حضرت محمد بھی پر جودلوں کے طبیب اوران کی دواہیں اور جمہ کی عافیت اور ان کی شفاہیں اور آئکھوں کا نور ان کی چمک ہیں اور آپ کی آل واصحاب پر درودوسلام بھیج۔'' (جواہرالیجاررج'۳رص'۴)

اس درودکور پڑھنے سے جسمانی وروحانی بیاریوں سے شفاء حاصل ہوتی ہے۔ صلوٰ قصل المشکلات: "اکلّھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَادِکُ عَلَیٰ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدُ ضَاقَتُ حِیُلَتِی اَدُرِ کُنِی یَارَسُولَ اللّهِ" '' یااللہ ہمارے سردار حضرت مُر ﷺ پردرود وسلام اور برکتیں بھیج، یارسول اللہ ﷺ سُلیری کیجئے میراحیلہ اورکوشش تنگ آ چکے ہیں۔''

مفتی دمشق حامد آفندی رحمة الله علیه ایک دفعه سخت مشکلات میں گرفتار ہوگئے، وہاں کا وزیران کا سخت رشمن ہوگیا، وہ رات کونہایت درجہ کرب وبلا میں سے کہ آنکھ لگ ٹی بھی اکرم شخشریف لائے تسلی دی اور بیدرود شریف سکھایا کہ جب تواس کو پڑھے گا،اللہ کریم تیری مشکل حل فر مادےگا، آنکھ کس گئی، بیدرود شریف پڑھا تو مشکل حل ہوگئ۔ اکابرین ملت نے اکثر مشکلات میں اس کو پڑھا ہے، فناوی شامی کے مؤلف علامہ سیدابن عابدین رحمة اللہ علیہ کے شبت میں اس کی باضا بطہ سندموجود ہے۔

(افضل الصلوت رص ۱۵۴)

کے بعد میری زیارت کی اس نے گویا میری حیات میں میری زیارت کی اور جوحرمین شریفین میں سے ایک میں مرگیاوہ قیامت کے دن امن والوں کی جماعت میں اٹھایا جائے گا۔(دارتطنی)

الك اورمقام يرفر مات بين "مَنُ حَجَّ الْبَيْتَ وَ لَهُ يَزُرُنِي فَقَدُ جَفَانِي" جس نے بیت اللّٰد کا حج کیااورمیری زیارت نہ کی اس نے مجھ برظکم کیا۔ ( کامل ابن عدی )

میرے بیارے آ قاﷺ کے بیارے دیوانو! وہ نبی جوہماری خاطررات رات بھر رویا کرتے تھے اور ہماری بخشش کے لئے گریہوزاری کیا کرتے تھے، وہ نبی جنہوں نے اپنی یا کیزہ حیات کے کمحات امت کی خیرخواہی میں گزار دی، وہ نبی جنہوں نے ہم گنہ گاروں کے لئے کتنے مصائب وآلام برداشت کئے ہم پر بھی ان کے مذکورہ بالا آٹھ حقوق ہیں۔ ہمیں اس بات کی بھر پورکوشش کرنی جائے کہ سی صورت میں ان آٹھوں حقوق میں کسی قشم کی کوتاہی نہ ہونے یائے۔اللہ عزوجل ہم تمام کومومن کامل اور عاشقِ صادق رہ کرزندگی گزارنے کی توقیق عطا فرمائے اور حقوق اللہ، حقوق الرسول اور حقوق العباد کی ادائیگی کرنے کی توقیق عطافر مائے اور آخری دم اپنے پیارے حبیب ﷺ کے دیار میں دوگر زمین عطافر مائے۔

آمين بجاه النبي الكريم عليه افضل الصلوة و التسليم

یر صنے کا طریقہ: اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد تازہ وضو کر کے دور کعت نماز نفل بڑھے، پہلی رکعت میں السحمد شریف کے بعد سور ہ قبل یا یہا الكافرون اوردوسرى ركعت مين بعد الحمد سورة اخلاص يرسط، فارغ موكر قبله رواليي جَّه بِیصُے جہاں سوجانا ہواور صدق دل سے توبہ کرتے ہوئے ایک ہزار بار اَسْتَغُفِ وُ اللَّهَ الُعَظِينُهُ يرْ هے،اس كے بعددوزانومؤدبانه بيھرريقصورباندھ لے كدرسول كريم اللہ ك حضور میں حاضر ہوں اور عرض کرر ما ہوں ،سوبار ، دوسوبار ، تین سوبار غرضیکہ پڑھتا جائے جب نیند کا غلبہ ہوتواسی جگہ دائیں کروٹ پر قبلہ کی طرف منھ کر کے سوجائے۔ جب تجیلی رات جاگے تو پھراسی جگہ مؤد بانہ بیٹھ کرضیح کی نماز تک درود شریف پڑھتارہے، پڑھتے وقت اپنی حاجت یاحل مشکلات کا تصور رکھے،ان شاللہ تعالی ایک رات میں یا تین را توں میں مراد برآئے گی، آخری رات جمعہ کی ہوتو بہتر ہے۔

گلدسة سيرت النبي ﷺ

زیارت روضت رسول: جس طرح ندکوره تمام با تین ایک امتی پررسول اللے کے حقوق ہیں اسی طرح سر کارکونین ﷺ کے روضہ کی زیارت کرنا اورآپ کی بارگاہ میں حاضری دینا بھی ایک مسلمان پررسول ﷺ کاحق ہے۔اللّٰہ عز وجل ارشا وفر ما تا ہے'' وَ لَسو ُ انَّهُ ہُمُ إِذُ ظَّلَمُوا آنُفُسَهُمُ جَآ ءُوكَ فَاسْتَغُفَرُوا اللَّهَ وَ اسْتَغُفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللُّهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا" اورا گرجبوه اپنی جانوں برظلم کریں توامِحبوب!تمهارے حضور حاضر ہوں اور پھراللہ سے معافی جاہیں اور رسول ان کی شفاعت فر مائیں تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان یا نیں۔ (سورۂ نسا:٦٨)

نبی اکرم ﷺ نے بھی اینے روضے کی زیارت کرنے والوں کے فضائل بیان فرماتے ہوئ ارشادفر مایا''من زَارَ قَبُری وَجَبَتُ لَهٔ شَفَاعَتِی''جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لئے میری شفاعت واجب ہوگئی۔ (بیہق)

ووسر عمقام يرفر مايا"من زَارَنِي بَعُدَ مَمَاتِي فَكَانَتْمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي وَ مَنُ مَّاتَ بِأَحَدِ الْحَرَمَيْنِ بُعِتَ مِنَ الْأَمِنِيُنَ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ" جَس في ميري وفات گلدسة سيرت النبي الله

# محسنِ انسانیت ﷺ کاعالم انسانیت کے نام عالمی پیغام

اب آئے! ججة الوداع كے موقع پر الله كرسول ﷺ نے بنى نوع انسانيت كے لئے جو پرمغزاورعلم وحکمت سےلبریز مصلحانه خطاب فر مایا تھااسے ملاحظه کریں،آپ کا بیخطاب در حقيقت ايك بين الاقوامي خطاب تھا۔

ا بے لوگو! تہاری جانیں اور تمہار بے اموال تم پرعزت وحرمت والے ہیں۔ یہاں تک كمتم اينے رب سے ملاقات كرو۔ بياس طرح ہے جس طرح تمهارا آج كا دن حرمت والاہے، جس طرح تمهارا يومهينة حرمت والا ہے اور جس طرح تمهارا بيشهر حرمت والا ہے۔ بيشك تم اپنے رب سے ملاقات کروگے، وہتم سے تمہارے اعمال کے بارے میں یو چھے گا۔

سنو!الله كاپيغام ميں نے پہنچاديا اورجس شخص كے پاس كسى نے امانت ركھي ہواس پر لازم ہے کہ وہ اس امانت کواس کے مالک تک پہنچا دے۔ سارا سودمعاف ہے کیکن تمہارے لئے اصل زرہے، نہتم کسی پرظلم کرونہتم پر کوئی ظلم کرے۔

الله تعالى نے فیصلہ فرمادیا ہے کہ کوئی سوزہیں،سب سے پہلے جس ربا کومیں کا تعدم کرتا ہوں وه عباس بن عبد المطلب كاسود بي سيسب كاسب معاف بي، زمانة جابليت كي مرچيز كوميس كالعدم قرار دیتاہوں اور تمام خونوں میں سے جوخون میں معاف کررہاہوں وہ عبدالمطلب کے بیٹے حارث کے بیٹے ربیعہ کاخون ہے جواس وقت بنوسعد کے ہاں شیرخوار بچے تھااور بندیل قبیلہ نے اس کولل کردیا۔

ا بے لوگو! شیطان اس بات سے مایوس ہوگیا ہے کہ اس زمین میں بھی اس کی عبادت کی جائے گی ،لیکن اسے بیتو قع ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرانے میں کا میاب ہوجائے گا، اس کئے تم اس چھوٹے جھوٹے اعمال سے ہوشیار رہنا۔

پھر فر مایا کہ جس روز اللہ تعالیٰ نے زمین وآسان کو پیدا کیا ،سال کو بارہ مہینوں میں تقسیم کیاان میں سے چارمہینے حرمت والے ہیں ( ذی قعدہ ، ذی الحجہ ، محرم اور رجب ) ان مہینوں میں جنگ وجدال جائز نہیں۔

کفاراینے اغراض کے پیش نظران مہینوں میں ردوبدل کرلیا کرتے تھے۔

ا بے لوگو! اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو! میں تنہمیں عورتوں کے ساتھ بھلائی کی وصیت کر تا ہوں کیوں کہ وہ تمہار بےزیر دست ہیں ، وہ اپنے بارے میں کسی اختیار کی ما لک نہیں اور بیہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہیں اور اللہ کے نام کے ساتھ وہتم پر حلال ہوئی ہیں تمہارے ان کے ذمہ حقوق ہیں اور ان کے تم پر بھی حقوق ہیں ، تمہارا ان پر بیری ہے کہ وہ تمهارے بستر کی حرمت کو برقر ار رکھیں۔

اوران پر بیلازم ہے کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب نہ کریں اور اگران ہے بے حیائی کی کوئی حرکت سرز د ہو پھراللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے کہتم ان کواپی خواب گا ہوں سے دور کر دواور انہیں بطور سزاتم مار سکتے ہو، کیکن جوضرب شدید نه به واور اگر وہ باز آ جا کیں تو پھرتم پر لازم ہے کہتم ان کےخور دونوش اورلباس کاعمد گی سے انتظام کرو۔ بیشک میں نے اللہ کا پیغام تم کو پہنچا دیا ہے اور میں تم میں ایسی دو چیزیں حچھوڑ کر جار ہا ہوں کہ اگرتم ان کومضبوطی سے پکڑ کے رہو گے توہر گز گمراہ نہ ہو گے۔اللہ تعالیٰ کی کتاب (قرآن کریم)اوراس کے نبی ﷺ کی سنت۔

ا الوكوا ميري بات غور سے سنواوراس كو مجھومهيں بيد چيز معلوم مونى جائے كه مرمسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں کسی آ دمی کے لئے جائز نہیں کہا ہے بھائی کے مال سے اس کی رضامندی کے بغیر کوئی چیز لے پس تم اپنے آپ پڑکلم نہ کرنا۔

جان لو! کہ دل ان تینوں باتوں پر حسد وعنادنہیں کرتے ،کسی عمل کوصرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کرنا، حاکم وقت کواز راہ خیرخواہی نصیحت کرنا،مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ شامل ر ہنا اور بے شک ان کی دعوت ان لوگوں کو بھی گھیرے ہوئے ہے جوان کے علاوہ ہیں ، جس کی نیت طلب دنیا ہواللہ تعالیٰ اس کے فقر وافلاس کواس کی آنکھوں کے سامنے عیاں کر دیتا ہے اور اس کے پیشہ کی آمدنی منتشر ہوجاتی ہےاور نہیں حاصل ہوتا اس کواس سے مگرا تنا جواس کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے اور جس کی نبیت آخرت میں کامیابی حاصل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کوغنی كرديتا ہے اوراس كا بيشاس كے لئے كافى موجاتا ہے اور دنيااس كے ياس آتى ہے اس حال ميں وہ اپناناک گھسیٹ کرآتی ہے۔

الله تعالی اس شخص پر رحم کرے جس نے میری بات کوسنا اور دوسروں تک پہنچایا۔

والد: حضرت عبدالله بن عبدالمطلب رضى الله تعالى عنه والده: حضرت آمنه بنت وههب رضى الله تعالى عنها

ولا وت باک: حضوررحت عالم کی ولادت مشہور قول کے مطابق واقعہ اصحاب فیل کے ۵۸روز بعد ۱۲ ارزیج الاول مطابق ۲۰ الریل اے۵ کو بروز پیر مکہ کرمہ بیں شیخ صادق کے وقت ہوئی۔ نسب شریف: سیدنا محمد بن عبد الله بن عبد المُطّلِب بن هاشم بن عبد مُناف بن قُصیی بن کِلاب بن مُرّة بن کَعب بن لُوی بن خالب بن فِهُر بن مَالک بن نضر بن کِنانه بن خُزیمه بن مُدُر که بن اِلْیَاس بن مُضَر بن نَزار بن مُعِد بن عَدنان۔

### حیات صطفیٰ ﷺ کے چنداہم واقعات ایک نظر میں

| تاريخ                                          | ا ہم واقعات                             | نميرشماد |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| ولادت مصطفا ﷺ ہے ۲ رماہ قبل بنوعدی بن نجار میں | حضرت عبدالله رضى الله تعالى عنه كي وفات | 1        |
| حضور ﷺ کی عمر مبارک جب ۲ رسال کی ہوئی۔         | حضرت آمنه رضى الله تعالى عنها كي وفات   | ٢        |
| عمرمبارک جب ۸رسال ہوئی۔                        | حضرت عبدالمطلب كي وفات                  | ٣        |
| ۱۲رسال کی عمر میں ۔                            | شام کا پہلاسفر                          | ۴        |
| ۱۳۴ ارسال کی عمر میں ۔                         | جنگ فجار میں شرکت                       | ۵        |
| حربِ فجارے والیسی کے بعد۔                      | حلف الفضو ل                             | 7        |
| ۲۵ رسال کی عمر میں _                           | شام كادوسراسفر                          | 4        |
| ۲۵ رسال کی عمر شریف کے بعد۔                    | اہل مکہ نے آپ کوصا دق وامین کا لقب دیا  | ۸        |
| شہر بھر ہ میں شام کے دوسرے سفر میں۔            | نسطو راراهب كاواقعه                     | 9        |
| ۲۵ رسال کی عمر شریف میں ۔                      | حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها سے نکاح  | 1+       |
| ۳۵ رسال کی عمر میں۔                            | تغمير كعبه كےموقع پر حجرا سود كامسًله   | 11       |
| سے رسال کی عمر شریف میں۔                       | غارحرامين صبح وشام عبادت                | 11       |
| ۴۰ رسال کی عمر شریف میں ۔                      | بعثة اوروحي كي ابتدا                    | ۱۳       |

بسااوقات وہ آ دمی جوفقہ کا جاننے والا ہے وہ خود فقیہ نہیں ہوتا اور بسااوقات حامل فقہ کسی ایسے شخص کو بات پہنچا تاہے جواس سے زیادہ فقیہ ہوتا ہے۔

تمہارے غلام ،تمہارے غلام جوتم خود کھاتے ہوان سے ان کو کھلا وُجوتم خود پہنتے ہوان سے ان کو کھلا وُجوتم خود پہنتے ہوان سے ان کو پہنا وُ ،اگران سے کوئی الیی غلطی ہوجائے جس کوتم معاف کرنا پیندنہیں کرتے تو ان کو فروخت کر دو۔

ا اللہ کے بندو!ان کوسز انددو، میں پڑوس کے بارے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں (یہ جملہ سرکار دوعالم کے نتی بارد ہرایا کہ ہمیں بیا ندیشہ لاحق ہوگیا کہ حضور کے پڑوس کو وارث نہ بنادیں)

ا لوگو! اللہ نے ہر حقدار کواس کاحق دے دیا ہے، اس لئے کسی شخص کے لئے جائز نہیں کہ اپنے کسی وارث کے لئے وصیت کرے، بیٹا بستر والے کا ہوتا ہے بیعنی خاوند کا اور بدکار کے لئے بیتر می وارث کے لئے وصیت کرے، بیٹا بستر والے کا ہوتا ہے بینی خاوند کا اور بدکار کے لئے بیتر می طرف منسوب کرتا ہے اس پر اللہ تعالی ، فرشتوں اور سارے لوگوں کی لعنت ہو۔

نہ قبول کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے کوئی بدلہ اور کوئی مال ، جو چیز کسی سے مانگ لواسے واپس کرو، عطیہ ضرور واپس ہونا چاہئے اور جوضامن ہو اس پراس کی ضانت ضروری ہے۔

تم سے میرے بارے میں دریافت کیا جائے گا،تم کیا جواب دو گے؟ انہوں نے کہا ہم گواہی دیں گے کہآپ نے اللّٰہ کا پیغام پہنچایا،اس کوادا کیا اور خلوص کی حدکر دی۔

میرے پیارے آقا گئے پیارے دیوانو اور ذی الحجر و اور کومیدان عرفات میں اللہ کے رسول گئی ابیان فرمودہ بیروہ فظیم خطبہ ہے جس میں آپ نے انسانوں کے تقریباً تمام اہم حقوق و فرائض کا ذکر فر مایا۔ بیروہ مقدس خطبہ ہے جس میں آپ نے انسانوں کے معاشرتی، معاشی، اقتصادی ترقیوں کی جانب رہنمائی فر مائی۔ ہر بری اور غلط رسم اور مہلک عادات و اعمال کی سخت مذمت فر مائی۔ اس خطبہ کو بار بار پڑھیں اور اپنی اور اپنے معاشر کی اصلاح وسدھار کی فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حبیب کے فرامین وارشادات پر استقامت کی توفیق عطافر مائے۔ آمین

| <u>e</u> t                                             | صدقه فطركاحكم                                                            | ٣٢        |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ۵۲ ,                                                   | قصاص وديت كے قوانین كانفاذ                                               | ٣         |
| شوال المكرّ م٣٠ پي                                     | غزدة احد                                                                 | مام       |
| <u> </u>                                               | احكام وقوانين ميراث                                                      | <b>۲۵</b> |
| <u>ه</u> ۳                                             | مشرک عورتوں سے نکاح کی حرمت                                              | ۲٦        |
| صفرالمظفر ؟ ج                                          | بيرمعو نه كاواقعه                                                        | 7٢        |
| عِلِهِ *                                               | حرمت شراب كاحكم                                                          | ۴۸        |
| <u>ه</u> م                                             | غزوهٔ بدرالصغر ی                                                         | ۴٩        |
| <u>\$</u> 3                                            | حجاب کی فرضیت                                                            | ۵٠        |
| ذ والقع <u>ره ۵ ج</u>                                  | غزوهٔ خندق                                                               | ۵۱        |
| 20                                                     | زنا کی تہمت اور لعان وظہار کے احکام                                      | ۵۲        |
| 20                                                     | آیت تیمٌ کانزول                                                          | ۵۳        |
| <u>\$</u>                                              | واقعهُ ا فك                                                              | ۵٣        |
| ذ والقعد و ٢                                           | غزوهٔ حدیببه                                                             | ۵۵        |
| ذ والقع <u>ره لاچ</u>                                  | بيعت رضوان                                                               | 7         |
| 2                                                      | فرضيت حج كاحكم                                                           | ۵۷        |
| محرم الحرام عي                                         | سلاطین عالم کواسلام کی دعوت                                              | ۵۸        |
| محرم الحرام عي                                         | غزوهٔ خیبر                                                               | ۵٩        |
| بموقع غزوه خيبر كيھ                                    | حرمت متعه كاحكم                                                          | 4+        |
| رمضان المبارك م                                        | فق مکہ                                                                   | 7         |
| شوال المكرّ م ٢٠ هير                                   | غزوهٔ حنین                                                               | 72        |
| <u>*</u>                                               | چوری پر قطع ید کی سزا                                                    | 7         |
| <u>~</u> ^                                             | پرون پر ب کی کرمت کا تطعی حکم<br>شراب نوشی ، جوابازی کی حرمت کا قطعی حکم | 7         |
| ماه رجب المرجب <u> و ج</u>                             | غزوهٔ تبوک                                                               | 3         |
| 29                                                     | سود کی حرمت کا حکم                                                       | 7         |
|                                                        | ججة الوداع                                                               | 7         |
| <u>ا ب</u><br>بروز دوشنبه ۲۹ رمحرم الحرا <u>م الحي</u> | مرض وصال کا آغاز                                                         | 7         |
| بروز پير١١رر يط الأول البير                            | وصال حبيب خداه                                                           | 79        |
| بروز بده٬۱۷ر بیج الاول ااچ                             | اللهين ويد قين<br>اللهين ويد قين                                         | ۷٠        |

| اعلانِ نبوت میں بعد نزول آیات سور ہ مد تر۔           | تبليغ اسلام كى ابتدا                        | ١٣         |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| <u>ا تاس</u> اعلانِ نبوت۔                            | خفيه دعوت اسلام                             | 10         |
| م اعلان نبوت <sub>-</sub>                            | اعلانية لي ابتدا                            | 17         |
| اعلان نبوت                                           | المجرت حبشه كاحكم                           | 14         |
| <u>ا</u> علان نبوت                                   | اميرحمز ه رضى الله تعالى عنه كاليمان لا نا  | IA         |
| <u>ا</u> علان نبوت                                   | فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه كاايمان لا نا | 19         |
| <u>ئے تا • ا</u> اعلان نبوت                          | شعب ابی طالب میں محصوری                     | <b>r</b> + |
| <u>ا</u> اعلان نبوت                                  | مشفق چپا بوطالب کا انتقال                   | ۲۱         |
| <u>• ا</u> اعلان نبوت                                | حضرت خديجة الكبرى كانتقال                   | 77         |
| <u>• ا</u> اعلان نبوت                                | طائف میں تبلیغ اسلام                        | ۲۳         |
| <u>ا</u> اعلان نبوت                                  | معراج مصطفى عظا                             | 20         |
| اعلان نبوت (سفرِ معراج میں )                         | بنخ وقته نماز ول کی فرضیت                   | ra         |
| <u>ا</u> اعلان نبوت                                  | پہلی بیعت عقبہ                              | 77         |
| سرااعلان نبوت<br>سب                                  | دوسری بیعتِ عقبه                            | 12         |
| ٢٤ رصفر المظفر ١٣ اعلان نبوت                         | مكه سے بجرتِ مصطفا ﷺ                        | 7/         |
| بروز پیرارر بیخ الاول ۱۳ اعلان نبوت                  | غارثورسےروانگی                              | <b>r</b> 9 |
| بروز پیر۸رزمیخالاول ۱۳اعلان نبوت                     | قبامیں آمد                                  | ۳.         |
| بنوسالم مین ۱۲رر بیج الا ول ۱۱۳ علان نبوت            | سب سے پہلا جمعہ                             | ۳۱         |
| بروز جمعة الرربيج الأول العالمان نبوت ٢٣ ستمبر ٢٢٢ ء | مديبنه منوره مين آمد                        | ٣٢         |
| <u>ها</u>                                            | تغمير مسجد نبوى                             | ٣٣         |
| <u>ها</u>                                            | اذان کی ابتدا                               | ٣٣         |
| مبجد نبوی کی تغمیر کے وقت اچھ                        | عقدمواخات                                   | 20         |
| <u>ها</u>                                            | حضرت سلمان فارسی مسلمان ہوئے                | ٣٧         |
| رمضان ع چ                                            | روزوں اورز کو ۃ کی فرضیت کا حکم             | ٣2         |
| شوال ترجيه                                           | عیدگاه میں پہلی نمازِعیدالفطر کی ادائیگی    | ٣٨         |
| ١٢ رصفر المظفر ته جيد                                | جهاد کی اجازت                               | ٣٩         |
| ٤ اررمضان شريف ٢ <u> ج</u>                           | غزوهٔ بدر                                   | ۴٠٠)       |
| <u> </u>                                             | تحويل قبله                                  | ١٦         |

## حضور المحمد علام کے نام (محمد علام کے ا

|              | <b>—</b>               |                         |         |
|--------------|------------------------|-------------------------|---------|
| ملككانام     | نام حكمران             | قاصدِ رسول الله         | تمبرشار |
| حبشه         | نجاش                   | عمرو بن امتيه ضمر ي     | 1       |
| روم          | هرقل                   | حضرت دحيه بن خليفه كلبي | ٢       |
| ايران        | خسر و پرویز بن ہرمز    | حضرت عبدالله بن حزافه   | ٣       |
| ممر          | مقوس                   | حضرت ِعاطب بن ابی بلتعه | ۴       |
| بيامه        | ہوزہ بن علی حنفی       | حضرت سليط بن عمروعا مري | ۵       |
| دمشق         | حارث بن ابی شمر غستانی | حضرت شجاع بن وهب        | ۲       |
| <i>بر</i> ين | منذربن ساوی            | حضرت علاء بن حضر می     | ۷       |
| عمان         | جيفر بن جلندي بن عامر  | حضرتِ عمروبن عاص        | ٨       |
|              |                        |                         |         |

### اولا رحبيب خدا

|                |                       | <b>&gt;</b>        |                    |                                        |
|----------------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------|
| وفات           | ولادت                 | اسم فرزند/صاحبزادی | اسمِ زوجه مطهره    | نمبرشار                                |
| بچین ہی میں    | قبلِ اعلانِ نبوت      | حضرت قاسم          | حضرت خديجة الكبري  | 1                                      |
| <u> </u>       | قبل اعلانِ نبوت       | حضرت زينب          | // //              |                                        |
| <u>ه</u> ڙ     | قبلِ اعلانِ نبوت      | حضرت رقيه          | // //              |                                        |
| بچین ہی میں    | قبلِ اعلانِ نبوت      | حضرتء عبدالله      | // //              | ************************************** |
| شعبان في       | قبلِ اعلانِ نبوت      | حضرت إم كلثوم      | // //              |                                        |
| ٣ ررمضان البير | قبل يا بعداعلانِ نبوت | حضرت فأطمه         | // //              |                                        |
| ربيع الاول •اھ | ذ والحج <u>ر ۸ ج</u>  | حضرت إبراهيم       | حضرت ِ مار بيقبطيه | ۲                                      |

نوك: حضرت مارية بطيه رضى الله تعالى عنها حضور رحمتِ عالم ﷺ كي باندي تعيس \_

# حضور بحمة للعلمين هيك از دائ مطهرات

| /       |                           |                                  |                 |                               |                           |                          |             |                   |                 |                      |               |             |
|---------|---------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------|-------------------|-----------------|----------------------|---------------|-------------|
|         | نمبريجاد                  | -                                | ۲               | Ł                             | ٤                         | ઉ                        | ۶           | 7                 | <               | σ                    | <u>*</u>      | =           |
|         | زوجر بمطهره               | مفرت فدیک                        | خفخرت سوده      | حفرت عاكثه                    | مفرت هفعه                 | حفرت ذينب بيونء          | حفزت امهم   | حفرت ذينب بنت بحش | حفرت جويري      | حفرت ام حبيبه        | دخر ت حغیہ    | حقرت يميونه |
|         | าบัฆว                     | €.                               | رياطان نبرت     | څال                           | هم ان ساره<br>هم ان ساره  | شعبان سابع<br>شعبان سابع | خالتام      | થે                | شمالناهج        | ઢો                   | <i>\$3</i> 77 | 72          |
| 1)5     | عرنياكرم                  | מישט                             | •هہال           | ممحل                          | ممحال                     | ممحال                    | ۲۵۰۱        | عمال              | عمال            | 2هال                 | ومحال         | ۹۵۸         |
| وررمة . | كإزبن                     | ብረው                              | •هہل            | •7                            | いた                        | ٠<br>- ۲                 | アンク         | として               | いて              | アノつ                  | カンし           | アンつ         |
| いるので    | عج زجبه العيب محطفا اللها | تقريباهاسال                      | ァーノし            | چل                            | ヘノし                       | سماه                     | 270         | とつつ               | とつ              | 7                    | يونيورسال     | يون چارسال  |
| いかとう    | سي وصال                   | دمخاك واعلان نجرت                | سيعيا شوال بمده | عادمفان كيهجيائك              | يمادي الاولي هي <u>م</u>  | <u>, 9</u>               | <b>6</b> 0€ | ě                 | رى الادل سى مج  | ين الم               | ò             | હ્યું       |
|         | کلعر                      | هدحال                            | Y2/X-17/U       | アメグメノし                        | *ヹ゚゚゙゚゚゚゚゚゚゙゙゙ゕ゚゚゚゚゙゙゙゚゚゚ | تال                      | ٠٨٠٠ل       | قحل               | ובטט            | 7270                 | ٠<br>۲        | ٠<br>۲۸.    |
|         | خ/د<br>ا                  | كيعظم                            | 4 پېزېورو       | ط پیز منوره                   | لم پیز منوره              | لم پیز منوره             | 4 ينتنوره   | لم پیز منوره      | لم پیز منوره    | م پیز منوره          | ط پیز منوره   | ط پیز منوره |
|         | كيفيت بوتت نكاح           | ان كى دوشاد يال پېلىي جويكى تىيى | تومیر)<br>پیره  | حنود ﷺ کوب سے زیادہ مجدب تھیں | : 50°.)                   | ن<br>چوه پې              | ن<br>چوه پې | ئىلىن<br>ئۇللىرىن | قيدى بوكرائ هيس | پربیرخیان کی بیمیتیس |               | : 50°.)     |

### *ےر*شوال،۳ھ 194+ 200 حمراءالاسد بنونضير بنونضير متعدد صحابه كرام رہیج الاول ہم جے بدرصغري ذي قعده مه چ T+0+ 101+ ١٠/ځ م بنوثغلبه وانمار ذات الرقاع P++ دُو مَةُ الجَندَل رہیج الاول ۵ ھے دَوْمَةُ الْجُندَلِ كِي ماشند بِ 1+++ تقريباً ٨٠٠ ۳رشعیان،۵ھ مریسیع (بی مصطلق) **\_**\*\* شوال یاذی قعدہ ۵ ہے خنرق m ... ذوالحجره هي مذكوره قنبيله متعدد صحابه كرام بنوقر يظه مذكوره قبيليه ربيع الاول ٢ ج *بن لحيان* 1++ بنوغطفان ذى قروه ربيع الآخر ٢ ج ۵ • • ذى قعدە ٢ ج اہل مکہ 100 حديبيه محرّ م ك ي 14++ 27 وادى القرى محرّ بم كے بھ یہودی باشندے IMAL فتح مکه قریش مکیه رمضان ۸ ج 1 \*\*\*\* شوال ۸ جير بنوهوازن وثقيف 11+++ 2 شوال ۸ جھے بنوثقيف وهوازن طائف 11+++ 4 تبوك رومی وعر بی رجبوه ۳... 14

### غزوات مصطفى

غروہ کسے کہتے ہیں؟: میرے پیارے آقا اللہ کے پیارے دیوانو!اصطلاح میں غروہ اس جہاد کو کہتے ہیں جس میں حضور رحمۃ للعالمین بی بنفس نفیس شرکت فرمائے ہوں جنگ ہوئی ہویا نہ ہوئی ہواوروہ اسلامی جنگیں جوحضور بی کی ظاہری حیات طبّبہ میں لڑی گئیں کیکن ان میں آپ بی نے شرکت نہ فرمائی ہوبلکہ کسی صحافی کوان کا امیر بنا کرروانہ فرمایا ہوتو وہ سرید کہلاتی ہیں۔غزوہ کی جمع غزوات اور سرید کی سرایا ہے۔

سرایا اورغزوات دونوں کی تعداد کے بارے میں مؤرخین نے اختلاف کیا ہے۔ غزوات کی سب سے کم تعداد'' انیس'' اور سب سے زیادہ''ستائیس'' بیان کی گئی ہے جبکہ سرایا کی سب سے کم تعداد''سینتالیس'' اور زیادہ سے زیادہ'' چھین' بتائی گئی ہے۔

| تاريخ                 | تعداد دشمنانِ اسلام     | تعدادِ مجامد ين  | غزوه كانام   | نمبرشار |
|-----------------------|-------------------------|------------------|--------------|---------|
| صغراج                 | قريثى قافله             | 7+               | ابواء        | 1       |
| ر مع الأول ع جير      | ••ا(تجارتی قافلہ)       | <b>***</b>       | بواط         | ۲       |
| ر مع الأول ع جير      | مرز فهری اوراس کے جمعوا | ۷٠               | سفوان        | ٣       |
| جمادی الاخریٰ سے      | تجارتی کارواں           | 10+              | ذى العُشير ه | ۴       |
| ۷۱ررمضان ۲۰ <u>بھ</u> | 1+++                    | MIM              | بدرالكبرى    | ۵       |
| شوال عبي              | <b>∠**</b>              | متعدد صحابه كرام | بنوقديقاع    | ۲       |
| ذى الحجير عيد         | <b>***</b>              | <b>***</b>       | سويق         | 4       |
| محر المحر             | بنوغطفان وسليم          | <b>***</b>       | بنوليم       | ٨       |
| ر بيخ الاول سيھ       | بنوثغلبه ومحارب         | ra+              | نحطفان       | 9       |
| ۲ رشوال ۳۰ ه          | ۳٠٠٠                    | 1+++             | احد          | 1+      |

سرکارِ دوعالم ﷺ نے بھلے ہوئے انسانوں کوخدا کی معرفت کرائی ، برائیوں کے عمیق غارسے نکال کر قرب الہی کی دولت سے سرفراز فرمایا،ان کے دل سے حسد، بغض، کینہ کی بیاریاں نکال کرمحبت الہی ہے معمور فرمادیا۔ان کے درمیان رائج طرح طرح کی غلط رسموں کوختم فرما کرایک خوبصورت معاشرے کی تشکیل فرمائی اوراتنے عظیم رسول کہا گر مومنین حرج و پریشانی میں پڑجائیں تو تکلیف رسول کو ہوتی ہے۔جبیبا کہ اللہ عز وجل نے ا يكمقام يرارشا دفر مايا ب "لَقَدُ جَآءَكُمُ رَسُولٌ مِّنُ أَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمُ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمُ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَ ءُوُفٌ رَّحِيْمٌ" بِشَكْتِهارے پاستشريف لائِمُ میں سے وہ رسول جن پرتمہارامشقّت میں پڑنا گراں ہے،تمہاری بھلائی کے نہایت جا ہے والے،مسلمانوں پرکمالِ مہربان۔(سورۂ توبہ:۱۲۸)

جب سر کارِ دوعالم ﷺ کے اتنے سارے احسانات ہیں ہم گنہ گاروں پرتو کیوں نہ ہم آپ کی ولا دت کے دن آپ پر صلوٰ ۃ وسلام، آپ کے اخلاق کریمانہ اور آپ کے شاکل و خصائل کولوگوں کے درمیان بیان کریں۔

سنت الہيم: ميرے بيارے آقا اللہ كے بيارے ديوانو! سب سے پہلے جو حفل ميلا دالنبي الشمنعقد موتى اس كي حوالے سے قرآنِ مقدس ارشا دفر ما تا ہے: وَ إِذُ أَخَهِ أَ اللُّهُ مِينَاقَ النَّبِيّنَ لَمَآ التَيْتُكُمُ مِّنُ كِتَابِ وَّ حِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمُ رَسُولٌ مُّصَدِّقُ لِّـمَا مَعَكُـمُ لَٰتُوْمِنُنَّ بِهِ وَ لَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَاقُرَرُتُمُ وَ اَخَذْتُمُ عَلَى ذَٰلِكُمُ اِصُرِى قَالُوُا اَقُرَرُنَا قَالَ فَاشُهَدُوا وَ اَنَا مَعَكُمُ مِّنَ الشَّهِدِينَ ٥ اوريادكرواس وقت كوجب الله نے تمام انبیا سے عہدلیا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت دے کر جھیجوں اس کے بعد تمہارے پاس وہ رسول آ جائے جوتم پر نازل شدہ چیز کی تصدیق کرے تو تمہیں ان پرضرور ا بمان لا نا ہوگا اور ان کا معاون بننا ہوگا۔فرمایا کیاتم اقرار کرتے ہو؟ سب نے کہا کہ ہم نے اس کا اقرار کیا۔ فرمایا گواہ ہو جاؤاور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ (آلعمران:۸۱)

# عيدِميلا دكا ثبوت اورمنانے كاطريقه

میرے پیارے آ قاﷺ کے پیارے دیوانو!اللہ عزوجل نے ہم کو بے شار نعمتوں سےنوازاہے۔جن کوہم شارئیں کر سکتے ،اللہ عزوجل نے ارشا دفر مایا''وَإِن تَعُدُّوا نِعُمَةَ اللُّهِ لَا تُحْصُوُهَا" اللُّهُ عزوجل نے جن نعمتوں سے ہمیں نوازا ہےان کی کئی قسمیں ہیں، کچھتیں ہرآن ہمارے ساتھ ہوتی ہیں،مثلا سانس کہ ہرسانس میں اللّٰء زوجل کی دونعتیں ہیں، باہر نگلنے والی سانس اندر نہ جائے تب بھی ہماری زندگی کی آخری سانس ہے اور اگر اندر جانے والی سانس باہر نہ نکل یائے تب بھی وہ ہماری زندگی کی آخری سانس ہوگی ۔للہذا ہرسائس پرہمیں اللّٰه عزوجل کا دوشکر بجالا ناچاہئے۔

الله نے ہمیں آنکھ عطا فرمایا، کان عطا فرمایا، زبان دی، قوتِ گویائی بخشی، بیتمام چزیں اللّه عزوجل کی نعمت ہیں مگر کسی نعمت کوعطا فرمانے کے بعداس نے انسانوں پراحسان نہیں جتلایا ہاں! ایک نعمت الیں ہے کہ جب اس نے ہم کوعطافر مایا توارشا دفر مایا'' لَقَدُ مَنَّ اللُّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيُنَ إِذُ بَعَتَ فِيُهِمُ رَسُوُلاً مِّنُ اَنْفُسِهِمُ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ اليَّهِ وَ يُـزَكِّيهُمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ كَانُواْ مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلل مُّبين "الله کی عطا کر دہ تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت سر کا رِدوعالم ﷺ کی بعثتِ مبار کہ ہے کیوں کہ دیگر تعتیں صرف دنیا کی حد تک محدود ہیں مگر سر کارِ دوعالم ﷺ کی بعثت کے فوائد دنیا میں تو حاصل ہوتے ہی ہیں آخرت میں بھی اس کے ثمرات ظاہر ہوں گے۔ (سورہ آل عمران:۱۲۴) جب بیہ بات ثابت ہوگئی کہرسول اللہ ﷺ کی تشریف آوری عظیم نعمت ہے تو دیکھیں کہ يروردگارنعت كے چرچه كاتكم در باسے،ارشادبارى تعالى سے" وَامَّا بنِعُمَةِ رَبَّكَ فَحَدِدث "اورايخ رب كي نعمتول كاخوب خوب چرجا كرو عيدميلا دالنبي دراصل تحديث

كلدسة سيرت النبي الله

مذكوره اجتماع ميں حاضرين وسامعين سب انبيائے كرام تھے،اس محفل كاموضوع فضائل وشائل نبوی تھا۔ اللہ عز وجل نے تمام انبیا سے نبی اکرم ﷺ پر ایمان لانے اور (اشاعتِ دین میں) آپ کی مدد کرنے کا عہدلیا۔ گویا ذکر مصطفیٰ ﷺ کے لئے محفل منعقد کرنااللّٰدعز وجل کی سنت ہےاورسب سے پہلی محفل اللّٰدعز وجل نے منعقدفر مائی۔

ا يك مقام برارشادِر باني ہے''إِنَّ اللّٰهَ وَ مَلْؤِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيّ يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسُلِيْمًا" بِشَك الله اوراس كَفر شة ورود بيجة ہیں اس غیب ہتانے والے (نبی ) پراے ایمان والوان پر دروداور خوب سلام بھیجو۔

(سورة احزاب:۵۲)

گویا نبی یاک ﷺ پر درود وسلام پیش کرنا بیاللّٰدعز وجل کی سنت ہے اوراس کے ا فرشتے بھی اس کام میں مشغول رہتے ہیں۔

صحابة كرام ميلا وكيسے مناتے ؟: سركارِ دوعالم على ولادت يرخوش منانا يه كوئى بدعت نہیں بلکہ خود صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ولا دت رسول ﷺ کی خوشی منائی ہے۔ صحابہ ً کرام علیہم الرضوان میلا دیاک کی خوشی میں ہر پیرکوروز ہ رکھتے تھے اور فر مایا کرتے کہ بیہ پیر کا دن کتنا پیارادن ہے کہاس دن ساری کا ئنات کے آتا ومولی ﷺ تشریف لائے۔

ایک صحابی جن کا نام کعب احبار رضی الله تعالی عنه ہے بیاسلام لانے سے قبل یہودی تھاورتوریت شریف جواللہ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی اس کے بہت بڑے عالم اور حافظ تھے۔ان کےمسلمان ہونے کے بعد صحابۂ کرا علیہم الرضوان ان کے پاس تشریف لے جاتے اور ان سے کہتے کہ بھائی کعب ہمیں توریت شریف کی وہ آیتیں سناؤجن میں آقائے دوجہاں ﷺ کی ولادت کا تذکرہ اللہ عزوجل نے فرمایا ہے تو حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنه صحابہ کرام کواینے گھر بٹھا کرتوریت کھول کر وہ آیات کریمہ سنایا کرتے جن میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان فرمائی ہے۔ صحابہ کرام علیم الرضوان جب اللہ کے پیارے حبیب اللہ کا میلا دشریف سنتے تو

الله عز وجل کی حمد و ثنااور حضور نبی اکرم ﷺ پر درود وسلام کا نذرانه پیش کرنے لگتے۔ (مشکوۃ، باب فضائل سيدالمرسلين)

حضرت معاوبیرضی اللّٰد تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہایک دن رسول اکرم نورمجسم على اپنے حجرهٔ انورسے باہرتشریف لائے ، صحابہ کو بیٹھے ہوئے دیکھ کر فرمایا۔ ما اجلسکم؟ آج کیے بیٹے ہو؟ انہوں نے عرض کیا ہم بیٹھ کراس رب کریم کا ذکر کررہے ہیں جس نے فقط اینے فضل و کرم سے دین اسلام قبول کرنے کی ہدایت دی اور اپنا پیارا حبیب ہمیں

آپ نے ان کے پیکلمات س کرارشاد فر مایا''ان الله عز وجل یباهی بکم الملئکة'' تہهارےاس عمل پراللہ عز وجل اینے فرشتوں پرفخر فرمار ہاہے۔

اور حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ پچھ صحابہ بیٹھ کر مختلف انبیاعلیهم الصلوة والنسلیم کاذ کرکررہے تھے، ایک نے کہا: حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے ، دوسرے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اور کہا وہ اللہ کے کلیم تھے، تیسرے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہاوہ کلمۃ اللہ تھے کسی نے کہاحضرت وم علیہ السلام ضی اللہ تھے، اتنے میں حضور تشریف لائے اور فرمایا جو کچھتم نے کہامیں نے س لیا اور بیسب حق ہے اور مير \_ بار \_ مين تالو" ألا و أنّا حَبيْبُ اللهِ وَلا فَخُون " مين الله كاحبيب مول اوراس ير

واضح ہوا کہرسول گرامی وقار ﷺ کی ولادت کے ذکر کو پڑھنا، سننا اور لوگوں کوجمع کر کے انہیں سنا نابیہ بدعت نہیں بلکہ صحابۂ کرام کی سنت ہے۔

اورسركاردوعالم على فرمايا" أصْحَابِي كَالنُّجُوم بِايِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ إهْتَدَيْتُمُ" ميرك صحابہ ستاروں کی طرح ہیں،ان میں ہے جس کسی کی اقتدا کرو گے ہدایت پر رہو گے۔لہذا سركار دوعالم كالحكى ميلا دمنانے ميں سي قتم كى كوئى خرابى نہيں بلكہ صحابہ كى بھى سنت ہے۔ میلا دالنبی کی حقیقت: سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کرلیں اہل اسلام کے

نز دیکمحفل میلا دیا جشن میلا دیے مراد فقط حضور رحمت عالم ﷺ کے ذکریاک کے لئے اجتماع كرنا،جس ميں آپ كى حيات طيبه، كمالات و درجات كابيان ،آپ كى صورت ميں اللَّدربالعزت کی عظیم نعمت کا ذکر کرنا ، ولا دت کے موضوع پر عجا ئبات کا تذکرہ ،خوشی میں ، جلوس نکالنا، مسلمانوں کو دین اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کرنا اور نعت خوانی وصدقہ و خيرات كرناوغيره ـ

امام جلال الدين سيوطي رحمة الله عليه ميلا درسول صلى الله تعالى عليه وسلم كي حقيقت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

إِنَّ اصلَ الْمَولِدِ هُوَ اِجْتِمَاعُ النَّاسِ وَ قِرَا ءَةُ مَا تَيسَّرَ مِنَ الْقُرُانِ وَ رِوَايَةِ الْاَخْبَارِ الْوَارِدَةِ فِي مَبْدَءِ آمُرِ النَّبِيِّ عَلَى وَ مَا وَقَعَ فِي مَوُلِدِهِ مِنَ الْأَيَاتِ ثُمَّ يُمَدُّ لَهُمُ سِمَاطٌ يَّاكُلُونَهُ وَ يَنْصَرِفُونَ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ عَلَى ذٰلِكَ مِنَ الْبِدَعِ الْحَسَنَةِ الَّتِي يثابِ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا لِمَا فِيهِ مِنُ تَعُظِيُم قَدُر النَّبِي عَلَى وَ اظْهَار الْفَرُح وَ الْإِسْتِبُشَارِ بِمَوْلِدِهِ الشَّرِيُفِ عَلَى الْحَالَ میلاً دکی اصل میہ ہے کہ لوگ اکٹھے ہوکر تلاوت قرآن کریں اور ان احادیث کو بیان کریں اور سنیں جن میں آپ کی ولا دت مبار کہ کا تذکرہ ہے اور پھرشیرینی تقسیم کی ۔ جائے۔ بیا چھے اعمال ہیں، ان براجرہے کیوں کہ اس میں رسالت مآب ﷺ کی قدرو منزلت اورآ کی آمدیراظهارخوشی ہے۔ (حسن المقصد فی عمل المولدللفتاوی، ۱۸۹/۲۸)

اسی طرح اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان فاضل بریلوی رحمة الله علیه کے والدگرامی مولا نانقی علی خان بریلوی رحمة الله علیة تحریفر ماتے ہیں:

محفل میلا دکی حقیقت بیہے کہ ایک شخص یا چند آ دمی شریک ہوکر خلوص عقیدت و محبت حضرت رسالت مآب عليه الصلوة والتحية كي ولا دتِ اقدس كي خوشي اوراس نعمت عظمی اعظم نعم الہیہ کے شکر میں ذکر شریف کے لئے مجلس منعقد کریں اور حالاتِ ولادتِ بإسعادت ورضاعت وكيفيت نزول وحي وحصولِ مرتبهُ رسالت واحوالِ

معراج وبهجرت وارباصات ومعجزات واخلاق وعادات آنخضرت عظاوراورحضور کی بڑائی اورعظمت جوخدا تعالیٰ نے عنایت فر مائی اورحضور کی تعظیم وتو قیر کی تا کید اوروہ خاص معاملات وفضائل و کمالات جن سے حضرت احدیت جل جلالہ نے اینے حبیب ﷺ کومخصوص اور تمام مخلوق سے ممتاز فرمایا اور اسی قشم کے حالات و واقعات احادیث و آثار صحابہ و کتب معتبرہ سے مجمع میں بیان کئے جائیں اورا ثنائے بیان میں کتاب خوان و واعظ درود پڑھتا جائے اور سامعین و حاضرین بھی درود برهیں۔ بعد ازاں ماحضر (شیرینی وغیرہ) تقسیم کریں۔ بیسب امور مستحسن و مہذب ہیں اوران کی خو بی دلائل قاطعہ و برا ہین ساطعہ سے ثابت۔

(اذاقة الاثام لمانعي عمل المولد و القيام: ٩ ٣)

سر کارِ دوعالم ﷺ کی ولا دت کی خوشی میں ہمیں اپنے گھروں میں چراغاں کرنا،اگر اللّه عزوجل نے صاحب حثیت بنایا ہے تواپنے اوراپنے اہل وعیال کے لئے نئے کپڑے سلانا، ولا دت کی رات شب بیداری اورنوافل و ذکر میں گز ارنا، ذکر و درو د کی محفلیں منعقد کرنا،لوگوں کوجمع کر کے سرکارِ دوعالم ﷺ کے فضائل و کمالات اور وفت ولا دے ظہور پذیریا ہونے والے عجائبات کا ذکر کرنا، صبح صادق کے وقت کھڑے ہوکر صلوۃ وسلام بڑھنا، ولا دت کے دن روزہ رکھنا ، مبح کوشسل کرنا ، سرمہ لگانا ، عطر لگانا ، غریبوں ، تیبموں ، مسکینوں پر فراخ د لی سے خرچ کرنا،آپس میں ایک دوسرے کومبار کبادییش کرنا وغیرہ وغیرہ بیسارے اعمال مستحب اومستحسن ہیں کہان کے کرنے میں ثواب ہی ثواب ہے۔

بعض لوگوں کودیکھا گیا ہے کہ بارہ رہیج الاول کے موقع پرطرح طرح کے خرافات کرتے ہیں، کچھلوگ پٹانے بھوڑتے ہیں،شوروغوغا کرتے ہیں۔ پیسراسر گناہ کے کام ہیں۔ اللَّهُ وَجِل فِي ارشادِفر مايا" إنَّ اللَّمُبَلِّدِينَ كَانُو آ إِخُوانَ الشَّيطِينِ " فَضُولَ خرجي كرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ لہذاایسے کاموں سے یر ہیز کرنا ہوگا جواللہ عز وجل کے غضب کاہاعث ہنے۔

# لأكھول سلام

شمع بزم ہدایت یہ لاکھوں سلام نوبہار شفاعت یہ لاکھوں سلام کانِ لعل کرامت یه لاکھوں سلام اس جبین سعادت یه لاکھوں سلام اس نگاہ عنایت یہ لاکھوں سلام ان لبول کی نزاکت یه لاکھوں سلام اس کی نافذ حکومت یه لاکھوں سلام اس شكم كي قناعت بيه لا كھوں سلام اس دل افروز ساعت بيه لا كھوں سلام جلوهٔ شان قدرت یه لاکھوں سلام حار باغ امامت یه لاکھوں سلام تجيجين سبان كي شوكت يه لا كهول سلام

مصطفع جان رحمت یه لاکھوں سلام شهر یار ارم تاجدار حرم دور ونزدیک کے سننے والے وہ کان جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا تلی تلی گلِ قدس کی پتیاں وہ زباں جس کوسب کن کی تنجی کہیں کل جہاں مِلک اور جو کی روٹی غذا جس سهانی گھڑی جیکا طیبہ کا جاند غوث اعظم امام القلى والقلى شافعی مالک احمد امام حنیف کاش محشر میں جب ان کی آمد ہواور

مصطفط جان رحمت یہ لاکھوں سلام

عید میلا دمنانے کا فائدہ: میرے پیارے آقا گئے کے پیارے دیوانو! رحت عالم گئی کی میلا دمنانے کے بیار فوائد اہل علم نے کتابوں میں تحریر کیا ہے ہم یہاں بخاری شریف کی ایک روایت تحریر کرتے ہیں۔

مشہور دشمن رسول ابولہب جوسر ورکونین صلی الله علیہ وسلم کا چپاتھا اس کوآپ کی ولادت کی اتنی خوشی ہوئی تھی کہ اس نے اپنی وہ لونڈی جس نے اسے مڑدہ سنایا تھا فورا آزاد کر دیا۔ مروی ہے کہ جب اس کی لونڈی تو یبہ نے آ کر اس کو بتایا کہ تمھارے مرحوم بھائی عبداللہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے گھر خدا نے فرزندعطا فر مایا ہے تو اس عالم مسرت میں لونڈی سے کہا کہ' جامیں تجھے آزاد کرتا ہوں'۔

مرنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابولہب کوخواب میں دیکھا اور پوچھا کہ جہنم میں تمہارا کیا حال ہے۔۔۔۔۔؟ بولا میں نے توبیہ کو جو محمد (ﷺ) کی ولا دت کا مز دہ سن کر آزاد کر دیا تھا۔اس کی وجہ سے دوشنبہ کے دن میرے عذاب میں تخفیف ہوجاتی ہے۔ آزاد کر دیا تھا۔اس کی وجہ سے دوشنبہ کے دن میرے عذاب میں تخفیف ہوجاتی ہے۔

غور کا مقام ہے کہ ایک کا فرحضور رحمت عالم ﷺ کی خوشی منا تا ہے تو اس کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے اگر مسلمان حضور نور مجسم ﷺ کی ولا دت کی خوشی میں عید میلا د النبی کے جلسے اور جلوس قائم کریں تو ان کو کتنا ثواب ملے گا۔

. . . . . .